نقيق د ترجب بدو تخريج ويحرم فحابدالعطارى القادىء وعين



Marfat.com

تفهدر المعدان واللسان المراجع المراجع

نام کتاب گلیوالیان والمنان والمنان (تربند)

شان محرستایم رصادی گاتش 
شان محرستایم محدادی گاتش 
مصن امام این تربی گاتش 
مرتم مولانا میدالصفاتی او این اساری چشی 
مشات ۱۹۶۱

شعاد ۱۹۶۹
کیوزنگ دام اقبال 
کیوزنگ دام اقبال 
تاریخ اشامت شخور ۱۹۶۷

نارخ اشامت شخور ۱۹۶۷ 
باریخ اشامت شخور ۱۹۶۷ 
باریخ اشامت شخور ۱۹۶۷ و 
باریخ اشامت 
شرت محمل کیوتوری 
باریخ اشامت 
شرت محمل کیوتوری 
شیت میراندی 
شرت محمل کیوتوری 
شیت میراندی 
شیت میراندی 
شیت 
میراندی 
شیت 
میراندی 
شیت 
میراندی 
شیت 
میراندی 
شیت 
میراندی 
شیت 
میراندی 
شیت 
میراندی 
شیت 
میراندی 
شیت 
میراندی 
شیت 
میراندی 
میراندی 
شیت 
میراندی 
میراندی 
شیت 
میراندی 
میراندی





Marfat.com

تطهيد الجنان واللسان المجل المحمد ثان مزساير معاديه فالذ حضرت امير معاويدرضي الله عند كفضائل ومناقب وخصوصيات اورآب كعلوم اوراجتها د کے بارے میں اورآپ رضی اللہ عنہ کے اجتماد کے واقعات تو بہت ہی زیادہ بس لیکن اس فصل میں آب رضی القدعنہ کی اچھی عادات کے چند گوشوں کو بی یان کریں گے ..... n\_\_\_\_\_ كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... حضرت امير معاديه رضى الله عنداور نماز ...... اعة اخل...... m\_\_\_\_\_ حضرت امير معاديد رضي الله عنداورشير كاخط لانا ..... حدیث نبوی میں حضرت امیر معاوید دخی الله عند کا تذکرہ ........................... اعتراض ..... ال مديث پر بحث مديث ير بحث اعتراض واب...... اعتراض جاب.....عاب.... روایت پر بحث ا

fat.con

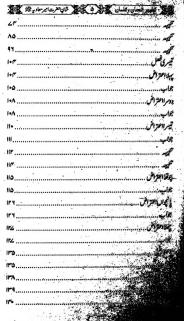

| الناظرت ايرماديد الله المالية | تطهير الجنأن واللسأن   |
|-------------------------------|------------------------|
| 100                           | جواب                   |
| im.                           |                        |
| IAY                           | تنويه.<br>آهوال اعتراض |
| 104                           | جواب                   |
| IAA ,                         | خاتمه الكتاب           |
| AY                            | اعة اخل                |
| ΑΥ                            | جواب                   |
| 91"                           |                        |
| or                            | عرض گناه گاروید کار    |
| 75Y                           | 121.637                |

المفهور البعقان واللسان و المسان المرح على المان حرساء يرمواد والله

فطبه

یسم الله الرحمان الرحمان تمام فریال الله الله الرحمان الرحمان به ایراد کرام میم الله سر اسخاب کافیم کردادیب کیادران کی آل کافیم می داجب کی ده آل داسماس و چیاده بین کیک داند تعالی نے ان کو برجب الغرش ادرانطی سے صوف دکھا در ان کو اس خانے

ے متعاد کیا کہ بریونگ بریکال اور ہرمیدان بھی میشت کے مبتلے سے ماصل کرنے والے جی اور شی کا جاری مقابول کا اس کے مقاوہ کو کی معود ڈیس ہے اس کا کوئی شریک نجی ہے کٹے گا اور فقائد ہے اور شی کا اجازی کے اجازی کر کہ اس سے سروار فرائع معنی ملی اللہ عابد زائم ارتفا

ا تنافی کے بغدے اور اس کے دسول میں اور کی عثار میں الشرفنائی درود پیسے ان پر ان کی الکی داخل نے پایش درود بھان پر کا دشام جاری دساری رہے ان استوں کے علم سے والکی افزان کی داخلاص کی تعلیدے کو فقش معاور سکتے والے لاگوں کی ان عمل سے کی

سال مادان کی چین کا می برد کا کے سادر ہونے پر فقول ہیں قرار پر ایک والی کا می کم سام والی یا کی برے فل کے سادر ہونے پر فقول ہیں قرار پر

الله بالمسائلة المسائلة المسا

AN AMERICA

تعليه الجنان واللسان ﴿ ٨ ﴿ ثَالِ حَرْتَ الْمُحَادِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّاللَّالِيلَّا اللَّهِ اللَّلْمِيلُولِ اللَّالِيلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّمِ میں سب وشتم جائز بچھتے ہیں جہالت کی وجہ سے اور ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فر مان کو حقر سجمة موع كرآب ملى الشعليدوسلم كى طرف سے بہت زياده مبالغداور تاكيد ك ساترة سلى الله عليه وسلم كاسحاب كراعليم الرضوان عي سيكى ايك كى باركاه عن بھی سب وشتم اور کی تتم کے نقص لگانے سے ڈرایا گیا ہے اور بیخے کا تھم ویا گیا ہے بالضوص آب صلی الله علیه وسلم کے سرائی رشتہ دارا در کا تبین ادراس ستی کے بارے میں جس كوفودرسول الشصلي الشعليدوسلم في فوش فيرى سنائى كدعتريب بديرى امت كا مالک ( حاکم ) ہوگا اور جس کے لئے دعا فر مائی کہ بیر بادی ادر مبدی ہوجائے جیسا کہ بیر آئے گا اور اس کے علاوہ بھی بہت سے حرید انعامات فرمائے۔ ان وعیدات اور مبالفہ میں سے بیجی ہے کہ جس نے میرے محابد کرام رضی الله منبم میں سے کی ایک و تعلیف دى اس نے جھے تكليف دى اورجس نے جھے تكليف دى اس نے اللہ تعالى كو تكليف دى اورجس نے اللہ تعالی کو تکلیف دی تو اللہ تعالی اسے ملاک فرمادےگا۔ تم یں ہے کی نے جو بھی خرچ کیا اگریدا صد کے کی شل سونا بھی ہونہ آواس کا الوابان میں سے کسی ایک کے برابر ہوسکا ہے اور شاق اس کا نسف اور جس نے ال میں ہے کسی ایک پر بھی سب وشتم کیا اس پر اللہ تعالی اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت بو الله تعالى اس سے كوئى فرض و فل قبول نيس فرمائ كا-اس کتاب کی تالیف کی طرف جھے ہند کے سلطین جس سے سلطان امایوں اکبر کی شدیداوراس کام برا بھارنے والی طلب لائی جوان بادشاہوں میں سے سب سے زیادہ اصلاح باب والاوران مي سرب سنطاده سنت مطيره اور يكتي مولى سنت س تمك كرنے ين شديد تے اور الل بيت عديد ويت كرنے والے تے اور جا آك ك طرف منوب كياجا تاب بالغرض اكراس كاوقوث مان محى لياجات كالركى آب الساس الطرحيري بي كرآب كا عائد برخم كرفك اورتهت كودي كر في الله عصا كرآب كى ابتداء وقت المارت كاطرح المادت وسلطنت كالمتح في اقت يم في أن الم

Marfat.com

مليو ليجان والنسان ﴿ وَ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ الْجَانِ وَالنَّالِ عَلَيْهِ اللَّهِ الللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ال د من كالى يور يقلى إلى بلد مرد ياس قال من فان كارد من ايك بات حكايت كى يوفض مارے مشائح كے مشائح ش شار موت إلى اور يوسد يق كي بعض ا كامرين على سے إلى كرآپ نے (40) عاليس مال تك الله تعالى سے حياء كرتے ہوتے آسان کی طرف لگاہ اٹھا کرندد یک اور آپ بیشرائے ہاتھ کی کمائی سے کماتے تصاور بو كرمال ي المستب ي مقدم جوا تاس كا تعظيم عن ميالدكيا كرت تصاوراتنا مالذ کیا کرتے تے کہ جو دوسروں سے سننے میں نہ آیا اس پر کشرت تر دد کی طرح اور و ورا المان كا وسعت كراوران ك فكركى شان وشوكت كربا وجود علاء كرما من ان کے قلباء کی طرح نیے مٹی پر بیٹھتے تے ادرا کابراننیاء یس سے جوہمی جاتا اس بہمی يهت انعام واكرام كرت تح اوراس كاب كى طلب كاسبب يرقعا كدان ك ملك يس أيك اليافرقد اودايك الحاقوم آكئ تقى جوهنرت اجرمعاديدوش الشعندي تنقيص كرتى في اورآبيدوش الله عنه وكاليال ويتي في اورببت بدى فتي باتن آب رض الله عنه ك طرب منبوب كرق تقى جن ےآپ رضى الشوند بالكل برى تے كيوكد آپ رضى الشوند في الله يترياقدام زكياج آب رضي الله عند التاست مركس السي تاويل ك وبيست بحاكب رضى الله عند بركناه كر حم كودور كرويتى ب بلكرآب رضى الله عند ك لئ الله الما المساوا و المراق ب ميا كالمقرب آسكا و من آسكا جواب و إلى ير الل المراف المراجات موع جوشروري جزي تيس حضرت امير الموشين رضي الشيعة بميراهال جوان يتكول ش عفرج آب رض الدعد نے معزت ام الموشن والتفريق الشاعنياء معرمة طلحاد ويروض الدحتمااوران كساته تبعين محايركرام رضى المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة والمحارجيون كم لئة ايك روايت من وينتي المدوايات إن ان اوصاف وعلامات من جن كو تي كريم صلى الله المن المالية الخاطرة أب رضى الشرعة كالماف رحق مون اورامام المنافظة الكاران تاب عن الماس) الوجنون في من

تطهير الجنان واللسان الم 10 من الم حالي حرسا عرصا على بغاوت كرنے والوں كى جنگ ميں حصاليا ليكن وہ خوارج ميں منجين اكر جدوہ اس ميں خطاء ير بين ليكن تواب يا كي كي كيونكه وه ائمه دين فتباع كرام، جبتدين اوراي تاویل کرنے والے ہیں جس کا احمال بھی ہے بخلاف خوارج کے کو تک ان کی تاویل قطعی البطلان ب جبیا كر عقريب آئے گاس كا داشت بيان اور پخند دليل اور مى نے اس كو اس وال كرساته ملاديا جن كا ذكر الراكية كدفرة يزيديد، يزيد كى مرح من مالفركتا ے اور اسنے ولائل بھی بیان کرتا ہے اس میدان کی وسعت میں قلم کی لگاموں کو وسطح کر كتسك كرت بوع كونكديدان بدايت كاعطاش سے بحض غي اوفى كادليل بھی کافی ہے اور جس کواس میں سے عطانہ کیا گیا اسے قرآن وصدیث علی سے بھی شاملا اوراس كانام مس في تطهير الجنان واللسان عن الخطورة والتفوة بثلب معاوید ابن ابی سفیان ( رضی الله عند) رکھا عظیم درح اور عظیم حق سے اثبات کے ساتھ امير الموشين على رضى الله عند ك فضائل يس سے اور يس في اس كوايك مقدم كى فصول اورا يك خاتمه برتر تيب ديا ب-

المنان والنسان و المال المنان المنان والنسان و المال المنان والنسان و المال المنان والنسان و المال المنان والنسان و المنان والنسان و المنان و المنا

مقدمه

اے دو مسلمان کد جس کا دل عیت اٹی اور عشی ادر عیت رسول مل الشرطیة و کسید مجرا تواجی نئے پر لازم ہے کرتو ایسے ہی موسطنی ملی الشدطیة وسلم کے تمام اسحاب کرام رسی الشرائع ہے تھے در کے کیوکر الشرائی ہے ان تمام کوان احسانات سے فوا دا ہے کہ جمن احسانات بھی کوئی کی ان کا کا کل فر کیا گئیاں۔

اورده اجهانات كياين .

اورد وجہانا مصلیا ہیں۔ آتا تا ہے کریم میں الشعلیہ وسلم کی ان پر نظر شفقت کا پڑتے رہا۔

اونے (تھے پرلاوم بے) کراؤ اس بات کا حقیدہ درکنے کہ تام سے آنا مرحار کرام رفی افکا علم عادل میں جیسا کراس پرائٹر کرام سلف وطلف کارینڈر سے اور جو کچھ حابد کرائی میں انسان عمل سے کی آیک نے دومر سے کے بارے میں کہا تو ان بالوس کو اللہ

علی میں اللہ عم عن سے کی ایک نے دور اللہ نے ایک اللہ علی و روسوا عنه " اللہ علیہ و روسوا عنه"

المجدر الجدان واللسان المراجعة المراجعة عرمادير والم کے بارے میں بکنے والے براؤ وحمدات ہیں کسی اور صحافی کے بارے میں جو جاہے بکے ابیا ہر گزنہیں) کیونکہ ہر محالی ایسے مقام میں ہے اور ایسے ڈوائے میں ہے کہ جس میں الله تعالى كاطرف سے امت كى طرف احكامات نازل ہوئے بيں۔ اگراس يس عموم مراد ند مونا تو آیت ش بحی اس قدرا برال ندیرنا جانا اوراس بات ش تو کی کوشک مین مونا چاہے کہ حضرت امیر معاویر منی اللہ عنداسیے نسب، نی علیدالصلوة والسلام سے قرابت، اسين علم وحلم (بروباري) وغيره كے لجاظ سے اجلہ صحاب كرام رضى الله عنهم ميں سے ہيں۔ عقريبتم يران آيات ، محى روتن موجائ كاجوش آ كفش كرول كارتو آب رضى الله عند ي كان تمام اوصاف اوران تمام احسانات البيد كسبب محبت واجب ب جس كے ساتھ آب رضى اللہ عنہ بالا جماع متصف ہيں۔ حضرت امير معاويه رضى اللدعنه كے اوصاف ان اوصاف ش آب رضى الله عنه كامشرف بااسلام جوناء صحبت نجى كريم صلى الله عليه وسلم في مشرف مونا-(منصب صحابيت ماصل بونا) عالى نسب ہونا۔ نی کریم صلی الله علیه وسلم کے ساتھ سسرالی رشتہ ہونا۔ اور بدرشترتو الباب كرجو جنت يس آب رضى اللدعشك ، يى كريم صلى الله عليدوسلم کے ساتھ مرافقت کو لازم کر دیتا ہے۔ ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرالی میں شريد مونا (مم زلف مونا) جيما كرهنتريب اس كي محى دليل آئے كى-الم وحلم ك عظمت كرساته ساته عليا المرالوتين رضى الشاعة اور فالراعديس خلفية أسلمين جيبامنصب بونا-برتمام ادماف تواہد جس كدان شى سے ايك الك ومق اليام الك كرج أن وهي

تطهير الجنان واللسان على ١٣٦٠ مناوير الدر مناوير الله الله عند كرما توموت كو پختركر في كے لئے كافى ہے قوجب الي استى بين جن ميں بيتمام اوصاف جمع إن ويرموت كاليك مقام بوناجائي؟ اتی بات ہی اس مخض کے لئے کانی ہے جس کے دل میں تھوڑی ی ....لین پھر مجی اس فض کے لئے اگر حزید دلائل بیان کیے جائیں آدوہ حزید پختی اور وضاحت ہی کے لئے ہوں گے، اشتقاق می تو ایتدائی چند ہاتوں ہے ہی ہو گیا۔ اللہ تعالی تھے تو فیق ويال فرمان رمول ملى الشرعليه وسلم ش غور كروك جب میرے کی محالی کا ذکر کیا جائے تو اپنی زبان (عیب جو کی ہے ) ہندر کھو۔ (المعوامق ألح قدفا لمقدمات 17:72 من 657) اس مدیث مبارکہ کے تمام راوی صحیح بیں لیکن ایک راوی بیس تحوز اسراا ختلا ف ہے

اوران کو بھی ابن حبان وغیرہ محدثین نے فقدی کہا ہے۔

ای طرح ایک اور صدیث میار که جس کی سنداگر چدمتر وک ہے کہ نى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد قر مايا:

تم میں ہے جو خص مجھے میرے محابہ کرام (رمنی الدّعنبم) کے بارے میں (زبان كى) حفاظت كى حفان ديتا ہے وى ميرے ياس حوض كوثر برآسكے كا اور جوشف صان نبيل

ويناده مجمع قيامت كدن اينة آب سددوري وكميم كا سروايت بحلمي عدك حضرت خالدین ولیدوشی اہلہ عنہ نے حضرت سعدین الی وقاص رضی اللہ عنہ ہے

آئیں میں ہونے والے کی معالمے کے بارے میں بات کی تو حضرت معدرض اللہ عنہ نے فرمایا:

ابحی فاموش ہو جائے! بے شک تارے درمیان ہونے والے مواملات (نارافتكى) جارىد يى معاملات شرنيس بير-ایک الی روایت که جس کی مندمتروک ہے

تطهير الجنان واللسان عيد 17 ي شان عرت ايم معاوير على حضرت على رضى الله عنه وعضرت زبير رضى الله عنه بأزار يس مطاقوان دونول ك ورمیان شہادت حصرت عثمان فری التورین رضی اللہ عند کے بارے بیس کلام ا تنابوها کہ حصرت عبداللدين زيبررضي الله عنهما في حضرت على رضى الله عنهما كي شان ميس كوفي نازيبا الفاظ كهدويتي-توحصرت على رضى الله عند في حصرت زبير رضى الله عند سفر مايا: كياآب رضى الله عندف سأجيس كه حضرت عبدالله رضى الله عندف كميا كها-اس برحصرت زبيروش الله عنه جلال من آعية اورايين بيني حضرت عبدالله وشي الله عند برغص مونے کے ساتھ ساتھ انہیں ماراجس کی وجہ سے وہ (بازار سے) والمی آ ا کے سندجس کے تمام راوی میچ اور ثقہ بیل کین راوی میں اختلاف ہے۔ روایت کھے بول ہے کہ حضرت زبيروضى الله عندالله تعالى كفرمان وَاتَّقُو افِتْنَةً کے بارے میں فرماتے ہیں کہ

کے بارے بیٹر ڈرامتے ہیں کہ ہم نے ٹی کر بھم ملی الفد طبید کام کے دوراندس پھرسیدنا صدیق اکبراور محرفا روق اور حضرت جی میں دفتی بھی کے ادوار طبید بیٹس اس افتیات بارے بھی آبا تھی کیا کرتے نے کہ را خابید) ہم اس افتیار کے لائق ہی ٹیٹس کی کہ یے فقید (حضرت کی دشمی اللہ حدے حدود بھی) ہم میں نازل ہو گیا۔ بھی کہ ہم میں نازل ہو گیا۔

ئى كريم ملى الشعليد و كلم نے ارشاد فرمايا: كيا تم ديكھتے ہو (اس فقتے كو) جس بيس ميرى است كوفيظا كيا جائے گا اوران عمل

تطهير الجنان والنسان في (1) في خان عرساير معاديد الذ ے بعض بعض کا خون بہا کیں گے اور براؤ پہلے ہی اللہ تعالی کے فرمان میں موجود ہے جس طرح كريكي امتول كے بارے ش خري ان سے بہلے بى (اور محفوظ ميس) موجود تعیں ہی میں نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم سے ان کے حق میں قیامت کے دن شفاعت کاولی بنے کا سوال کیاتو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے (ایبا کردیا) ایبائی کیا۔ ( توجيدوا ثبات صفات الرب الروال باب ذكر للد ليل كل محة مادلت قول : 2.7 من :657 ) ایک خرجس کے تمام راوی تقدیر اس میں ہے کہ نى كريم ملى الله عليه وللم في ارشاد فرمايا: میری امت کاعذاب آوان کودنیایش عن ال جائے گا۔ این زعر کی میں جو بھی آزمائش اور شقتیں آئیں گی توبیان میں سے جتلا ہونے والصلمانول مح كنامول كومزائ كاسب مول كى ـ اور مح خرش ہے کہ الله تعالى في اس امت كى مزااس دنيا بى شى ركادى بـ اکی خبرجس کے تمام راوی ایک کے علاوہ ثقتہ ایں اور اس ایک کو بھی علامہ ابن حبان نے تقدیماے کہ نى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشا وفرمايا: مرى امت الامت مرحوم (ليني الله تعالى كى طرف سرم كى كى) ب-معتمل الله تعالى في ان سے عذاب الحاليا بيائي كوئى بھى نازل مونے والا ال كراي الخول سے جوائے آپ كونداب دينا جاہے۔ لین امت می سے لوگ بی ایک دوسرے کے ساتھ کیزر کی سے کیونکہ یہ بات ا نى كريم ملى الله عليه وملم الله كل الحرق كساته وابت بحى بك حارب ميري آقاصلي الشعليه وملم في ايندب عزوجل سه بيهوال كياك

تطهير الجنان واللمان ١١١ على ثان حرسام مواديا فا میری امت کے لوگوں کے باہمی اختلاقات سے امت کو بیانا تو برورد کار عالم عزوجل في اس يرآب صلى الله عليه وملم كؤولى جواب مرحت مذفر مايا-(النقل هيم من حاد: الخنف والزلازل والرجعة والع 2:2 من: 615) ایک ضعیف خبر میں ہے کہ اس امت کی سر اتو تکوارول کے ساتھ بھی ہے اور ان کے وعدے کا وقت قیامت ( ين الير معل بن يدار كن باطل: 120: من 202) اس تمام کام کا ماحاصل یمی ہے کہ صحابہ کرام علیم الرضوان کے درمیان جو بھی جنگیں ہوئی میں تو وہ ونیا تک محدود میں بہر حال اخروی معاملات میں تو ان میں سے براک جبتد (کال) بتام کے لئے بی اواب ب ( کوک جبتدائے اجتادی اگر درست مسئلے تک پہنچ تو دگنا تواب ملا ہے درست دائے تک ویضح کا مجی اوراجتا و کرنے كالجي ليكن اگر درست رائے تك نه يخي يحكو فقط اجتها دكرنے كا فواب قو بير حال ملكا ي مین ان تمام کے ثواب میں تو فرق بہر حال ہوگا ہی کیونکہ جسنے اجتہاد کیا اور درست رائے قائم کی جیبا کرحفرت علی رضی الله عنداورآپ رضی الله عند کا ساتھ وسینے واليوان كے لئے د كناجريں-بكدايك روايت كرمطابق ان ك لئة وس كنااجر ب-اورجن اصحاب في اجتها وكياليكن درست دائ تك شري كل سك حبيها كدهفرت اميرمعاوبيدمني اللدعنه توان كے لئے الك اجر ہے۔ کیونکہ بیتمام اصحاب اللہ تعالی کی رضا اور اس کی اطاعت **میں اپنے گما آوں اور** 

اسين ان اجتمادات سے كوششى كرنے والے بي جواجتماؤان كور على مرافان

تطهير الجنان والنسان يحي كالمن ثان عرسام مواديد ثان ے پیدا ہوئے۔ اوران کے بیعلوم (عام نہیں ہیں بلکہ) پس اگرتم اپنے وین کوفتوں ، برقتی بننے ، بغض وعناد اور مشقتوں سے بیانا جا ہے جوتو اوراند تعالی بی سید مصرات کی طرف بدایت دینے والا باوروی جمیس کانی ب اور کتنائ اچھا کارساز ہے اور دوالی سندیں بھی ہیں کہ جن میں ایک ایسے راوی جن کو ابن معین تقد که حکیان کےعلاوہ بقیہ تمام راوی تقدیم ہیں۔ دەردايت بيب ك نى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: نی اسرائل اور دوسری روایت می میود اکبتر (71) فرقوں می بے اور نصاری بہر (72) فرقوں میں اور میری امت ان ربھی ایک مزید فرقے کے ساتھ سبقت لے جائے گی (لین 73 فرقوں میں بے گی) اور بیتمام کے تمام ایک فرقے سواد اعظم کے علاوه جنمی ہیں۔ (الشريدي: 1 يم: 431 دارالوطن الريام) اورا يك اورروايت جس كى مندش بهت زياده ضيف راوى إن اس ش كرى يول تمام كے تمام كرائل بريس وائے سواداعظم كے ... صحابة كرام رضى التعنيم في عرض كيا: بيسواداعظم كون بول ك\_ آپ ملى الله عليدوسلم في ارشاد قرمايا: يدوه لوگ دول كے جوير ساور ير ساميا رام (رضي الله عنم) كر ايق ر (طِتے) ہوں گے،جولوگ الله تعالى كورين عن اورجوالى تو حيد (سلمانوں) عن سے كى يجى نظاس كے كناه كے سب كفر كا تو كانداكا كى كے۔

تطهير الجنان واللسان م الم الم المان من المرساديد الله ای وجہ سے علمائے کرام فرماتے ہیں کہ (اس سے) مراد ال سنت إن وہ اس طرح كه (علما منے) الل سنت كا اطلاق انہوں نے امام الوالحن اشعری اور الومنصور ماتر بدی علیہ الرحمہ کے تبعین بر کیا۔ کیونکہ ي (اشاعره و ماتريدية ي ) و ولوگ بين كه جوني كريم صلى الله عليه وسلم اورآب صلى الله عليه وسلم كے اصحاب، تابعين اوران كے بعد تين تابعين كے طريقے برعمل پيراين اوراس کے ساتھ ساتھ بیسواد اعظم بھی ہیں کیونکدان کے علاوہ تو تم کوئی ایسا فرقہ نہ یاؤ کے کہ جنہوں نے ان جیسی شہرت حاصل کی ہواور شہی کوئی ایسا ہے کہ جنہوں نے ان جیسی كثرت حاصل كى بواور بكى لوك عام مسلمانوں كے بال ائنى كثرت يس سے بيل كم جس طرح ببود ونصارئ مسلمانوں کے مقالع جیس کشرت جی سے ہیں اور بقیہ فرقے ان کے سامنے بہت ہی قلت انتہا کی حقیر و ذلت اور چھوٹے معلوم ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان برای کادوام رکھ (آمین ثم آمین) صديث مبادكمين آيابك باطل کے ساتھ لڑائی کرنے کی قوت اور اس مرفقدرت ہونا محرابی کی علامات میں ے ہاں کی بنیا دفر مان باری تعالی ہے۔ مَاضَرَ بُوْهُ لَكَ إِلَّا جُدَلًا لم بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ٥٨٠٣٠) الله تعالى تخية وفق يخية وسى برحق كراته لاالى جملاك يم عن عدي-كيونك جب تواس ير يخد ولائل اورمضوط يربان قائم كرے كا اوراس كے سامنے آیات قرآنید کے گاوہ تیری باتو لوئیس مانے گااوراس پروہ بہتان باعد سے گااور بغض كريكالبذااس يقاعراض كر

Marfat.com

پيافصل پېلى

حفرت امير معاويه وللتؤك اسلام في متعلق

علامدوالقد کی کی روایت کے مطابق صلح حدید ہے بعد آپ رضی اللہ عند اسلام لائے اور آپ کے علاوہ کاموقف ہے ہے کہ

مدیدیے کان قام ٹرف بااسمام ہوئے تھے اورائے والدین سے اسے اسمام کو چہا کر دکھا تھا تھ کر گھڑ کھ سکے دونا ہے اسمام کا اعجاد کردیا تھا۔ آپ وشی الڈ عواس عموے واقعہ مسلمان متے اس کی تائیدال دواجہ سے جم کا تھے ہے کہ

موانے اور سے انسان کے میں کا جینے کا واریک کے گئے اگر انکی کر گھر باقر بن علی زین العابدین ایسین حضرت ایمان عمال در شحالت جمالے والے قربانے اور کی کہ

حضرت معادیور منی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے مقام مروہ میں خود نجی کر بیم ملی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک لئے (قصر

یں ہے معام مروہ میں بود ہی مرے میں العظیمیو م سے سوے مبارک سے اوس کالفظ عربی زبان میں بال کاشنے کے لئے استعمال ہوتا ہے)

(منداحد: مديث معادية عن الإسفوان في الله عند 134: 43 م. 229) اورام مل مديث بخار كي شريف شي ال مندس ب كد

حضرت طاقس نے حضرت این عیاس وضی الله تنظیمات دوایت فر بایا که جس بیس (قصرت بمشقص) کے الفاظ ہیں اور دولوں روایت شی جی سروء کے الفاظ میں ہیں۔ (مجھ شاہدی بالاس واقع میں دولان 13 میں دولان 23،3 میں دولان 23،3 میں دولان

ر مج این را کھنے واقعیم حمداد بدال 6:7 مرد (213) کیکن سے روایت ان کے خلاف ہے جو اس بات میں معرکر وہتے ہیں کہ پکی

تطهير الجنان والنسان وي والمان المرادين على المرادين على روایت (مروه والی) تواس بات پری والات کرتی ہے کہ آپ عمره قضا کے وقت مسلمان بلی روایت کی دلالت تو بالکل واضح ہے کیونکداس میں تو آپ رضی اللہ عند بیرخر و رب بن كريه في كريم صلى الله عليه وللم ك بال مبارك لين والا واقعد مقام مروه ير ال سے يت جاتا ہے ك ية تقير (بال لين كامعامله) عمره عن بي تما كيونكه جمة الوداع عن تو في أكرم جان عالم صلى الله عليه وسلم ف مقام منى شريف يرحلق كروايا تعا اوراس بات يرتمام كا وجماع اوردوسرى روايت ساس طرح يدية جالب ك (جس ش مشقص کے الفاظ ہیں) کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہۃ الوداع کے موقع برنو تصرفر مايا بي بيس ند كم كرمدي اورندي منى بس-تواس سے ثابت ہوا کہ یقفیرفر مانا عمرہ کے لئے بی ہوگا۔ (الغرض دونوں رواننوں سے بھی ظاہر ہے کہ آپ رضی اللہ عند بنے جاہے مقام مروہ ش یامقام شقص ش نی کر بم صلی الله علیہ وسلم کے موے شبارک لئے ہول وہ عمرہ تضای کے لئے تھے جس سے بدہ جا کہ آب دشی اللہ عذاس والت مطمان تھے) ر کوئی فخص بداعتر اض کرے کد ہوسکتا ہے کہ بیٹھرہ جوروا بھوں میں ہے عمرہ قضاء ندہ و کہ جو مدیدیے احد فتح کمے میلے اوا کیا گیا تھا بلکداس عمرہ سے مراو موسکا ہے کہ عمره حر اند وجوكه في محد، جنگ حين واور في كريم سلى الله عليدوسلم صحابه كرام وهي الله عنم اور ضروری ساز وسامان لے کر حران کی طرف جب آئے محاقودہ (8) آٹھ اجری کے

معلید العبدان والمدان کی (۴) کی شای معرسان بری و این کار می این از می این کار می این کار می انداز می اور این الله مندمین اوافریش فی از اگر می وی از در اوالولا می روه بات بختم نے کیا تھی کد آپ ویشی الله مندمین مدید یاس کے درابود سماران اور نے یہ بات فرق میت دراوئی۔

<u>جواپ</u>

واقعةم وأجرانه

والعيم والمركدة والقديمة والاستراق المراح المسال الشطية والمهاني المرام المرام والمركدة والقديمة والمرام والمحارك المرام والمارة على المرام والمحارك المرام والمحارك المرام والمحارك المرام المرام والمحارك المحارك ا

حضرت امیر معادید تنی انتفاعی نے جو ٹی کر عصلی انڈ علیہ و تنم کے موئے مہارک سالئے تھے بدوالحد اس کا مجموعی اندکا ہے بیاتہ گئا ہرے بہت میرید بات ہے۔ بیاد تحض ایک

عليد الجنان والمان على ١٢٠ على شان عد احمال تفااور محققین اس طرح کے احمالات بعیدہ کا لحاظ بیں کرتے۔

اگركوئى بداعتراض كرے كدآب رضى الله عندنے اسلام تبول كيا اور چميائے ركھا اس کے علاوہ آپ رضی اللہ عنہ نے ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بر جرت بھی نہیں کی بیمی تونقص ہےاور کتنا برانقص ہے۔

ای یا تی مطلقاً بی عیب ارتبیل بوتی اور بول بی کیدے کداسلام چھیانے والا معاملة وحضرت عياس رمنى الله عنه كے ساتھ بھى ہوا كيونكه رائح قول بير حضرت عماس رض الله عند جنك بدر كرموقع يرمسلمان مو يك تعداد رفي كمرتك اين اسلام كو چمیائے رکھاتھا بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایمان تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ حضرت عباس رضی الله عند کے اسلام چھپانے کی مدت ققریباً چیرسال تھی لیکن حضرت امیر معاوید رضی الله عند نے تو صرف ایک سال ہی این ایمان کو چھپایا تھا تو جب ایمان کو چھپانا حضرت عباس رضى الله عنه بيس عيب جوئى كوئى ثنارنبيس كرتا تؤحضرت امير معاويد رضى الله عنديس كون؟ اوريد چزتوعيب موجى فيس عن كونكديد من ايك عدركى وجد عقااى طرح بى حضرت امير معاويد رضى الله عند في محى عذر كي بيش نظري اليافر ما يا اور جمرت تو واجب بى اس وقت بوتى ب جب كوئى عدر شهو (عدر كي صورت من رخصت كا بونا تو قرآن ياك يم موجود به كر إلَّا الْمُسْتَعَسْعَ فِينْ مِنَ السِّرِجَ ال وَالنِّسَاءِ

وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْمُونَ حِيْلَةٌ وَلا يَهْتَدُونَ سَيِيَّلاه(٩٨:٣) اوراً گرکسی معذور فض کواسے او پر اجرت کے واجب ہونے کا پید بی نہ موقو یہ می عذر شاركها حماے۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ

تطهد البعان والدائع و المراقبة المنظمة المنظم

\_\_\_\_\_ ایک اوراعتراض بھی وارد کیاجاتا ہے جو باطل ہے۔ وہ اعتراض میں ہے کہ

وہ مراسی سے مد علامہ دالقری نے جو دوایت نقل کی آپ دشی الشرعتہ دفتے کہ سے پہلے اسلام لا کیے بتے اس روایت کوقل حضرت صعد بن الی وقائس رضی الشرعتہ والی چنج روایت رو کر روی

ادروهروايت يےك

حضرت مدهدی ایل دقاصی رخی انشده حدقر ماتی بین که عمر و تغدید آق شکی محتوی می جوا قعاجویم نے بھی کیا قفا اور پدهشرت امیر معاوید رخی انشرصتاس دن که کافر وی تنص

جماب ہم ہے کہتے ہیں کہ اس اعتراض کا سادہ سا جواب ہے بلکہ یہ اعتراض قبائی نہیں کیونکہ اگر فرض کر کہ آپ رض الشدھ دیے اسام جھیا او حضر سدر میں الشدھ دان حضرات کمام عمل سے بنے من کا آپ رض الشدھ سے کہا سام الانے کا مخر قدا تو اس وجہ منظم کی آپ رض الشدھ دی کہا ہے اس منتی حاصہ کئی جو سے بات الان کی سے سے بات الان کا چراور اپنے کم کے لحاظ سے آپ رضی اللہ دی پاکری کا تم میں گا تھی اور بہر جا ال کے کمر کرم سے دو آپ رشی اللہ دین کا اسام ( کا بار فردا دین) تو اس کی کو کوئی اختلاف می ٹیس جس طرح کرتا ہے جسی اللہ دون کے والدین اور بھائی بریر میں اللہ میں

الله تطهير الجنان واللهان المنظم ١١٠ وي النانطرت اليرموادر الله اس دن اسلام لائے تھے۔ \_\_\_\_\_ جنس مؤرفین نے آپ رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کھیتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے آب رضی الله عنه نی کریم صلی الشعلب و کلم کے ساتھ غزدہ چنین عمل شریک ہوئے تو ني كريم صلى الله عليه وسلم في موازن ب ماصل شده مال فنيمت على سات ورضى الله عند كوسو (100) اونث اور ماليس (40) اوتيسونا عطافر ما إلى اوراس وتت آب رضى الله عنداورآب رضى الله عندكى والده معتربت الاسفيان رضى الله عندمؤلفه قلوب بس س ت مجر بعد ين آب رضي الله عنه كالسلام الجعابوكم القار تواس عظامر موتا ب آب رضی الله عند (فتح کمدبی سجه دن مسلمان موسئے پہلے اسلام قبول شکیا تھا کیونکہ اكرآب رضى الله عندف اسية تمام كمر والول ب يبلية على اسلام تحول كيا وواقواس دن آب رضی الله عندای والدكراى كى طرح مؤلفة قلوب يس سعند وقد ؟ ش كبتا مول كريد مي كي كي لحاظ عدا عمر الفنيس بنا-توبدوجد بركر جوآب رضى الله عندكوسو لفه فلوب بيس سي شاركرتا تعالوه وفظ اس وجے کداس کے فزد یک آپ رضی اللہ عند فئے کھے دن بی اسلام لائے اس يميانيس لائے (اور فتح كمه كے دن بى آب رضى الله عنه كا اسلام مجمنا مدخوداس كے اپنے عدم علم كي وجه ي ع) جيها كەجىنىرىت سىندىن الى وقاص دىنى اللەعنە كوم**ىلوم نەق**ار

Marfat.con

تطهير الجنان والمان والمان والمان والمان اور یہ بات اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ اس بات کو بی منظر رکھتے ہوئے کی مؤرخ نے آپ رضی اللہ عنہ کے حالات زعد کی لکھتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ کو بھی آپ رضی الله عند کے والد گرا می کے ساتھ ملا دیا۔ لیکن بال جولوگ آب رضی اللہ عند کے بارے میں برجائے تھے کہ آپ وض اللہ عداقتے کمے قریا ایک سال مملے ہی اسلام لآئے تصاورآب رضی اللہ عندنے نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جرت محض عذر كى بنايرندكى فى الووه مؤرفين تو آب رضى الله عنه كومؤلفه قلوب بل سے بجھتے بى نبيل تعدياتى راكرة قائد نعت صلى الشعليد وللم كاآب رضى الشعنه كوعطايا دينا اورآب رضی اللہ عنہ کی جمولی ش اٹی سخاوت کے دریا ش سے پچھ عطا فرما دینا تو بحض یہ چیز تو مؤلفة قلوب ہونے کی دلیل نہیں ہوسکتی۔ کیا یہ بات نہیں دیکھتے کہ حضرت عماس رضی اللہ عند في اسية اسلام كو چيائ ركها محرائع كمد كردن اسلام ظاهر بعي فرماديا مجر بن ے محمد مال نقدی کی صورت میں آیاتو آقائے نعت صلی الله عليه والم في اس نقدى ميں ے آپ رضی الله عند کو اتا دیا اتا دیا کہ آپ رضی الله عندے اٹھایا ہی نہ گیا۔ تو جس طرح بمال مرے جی ملی الله عليه وسلم كى حاوت اس بات ير دليل نبيل كه حفرت عباس رضى الشدعة مؤلفة قلوب ش عياى اى طرح عفرت امير معاديد منى الله عنه برسخاوت مجى اس جزى دليل نيس بن سكتى۔ اورب شك في كريم ملى الله عليه وللم في آب رضى الله عنه كوفتظ اس لئ اتناعطا فرمایا تا کرآب رضی الله عند کے والد کی زیاد وول جوئی ہوجائے اور ول جوئی بھی اس لئے كدومرداران كموكرمدي عضاى وجدين ففح كمومدك دن في كريم صلى الله عليه وملم نے ارشاد فرمایا تھا كہ جوابو خيان كے كوش، وافل ہوجائے اسے بحى امان مطى قواس دن يمى تى كريم ملى الشعليه والم قد حضرت الدخيان رضى الشعندكوي وومرول برمتاز ركمااورمقصد فقلاآب رضى الشرعة كى ول جوئى كرنے اور آب رضى الله صند كرف اورفركائي اعلان كرناتها كوكرآب رضى الله عندمر دار مكد او في وحد

تطهير الجنان والنسان ١٦٦ على ثانواهرت ايم مواوير عالة این قوم می فخرکرنے کو پیندفز ماتے تھے۔ بهر حال حضرت امير معاويرضى الله عند كوالد (حضرت الوسفيان وضى الله عنه) كامؤلفة قلوب ميس بونا توبالكل طاهرب يحر بعد ميس آب رضى الله عند كاايمان حسن درجه کا ہوگیا تھا اور بعد میں وین اسلام میں آپ رضی اللہ عنہ کی اتنی پینتگی ہوگئی کہ آپ رضی اللہ عندا کا برصدیقین اور ان لوگوں میں ہے ہو گئے جو قمام موشین میں ایک متاز مشت رکھے تھے۔ اورىيە بات بھى قابل غورىيے كە مؤلفة للوب من مونى كاوج س فدمت أواس كى فى جاتى بجو جميشا ك صفت یر ای رہے اور حفرت ابوسونیان و منی الشرعتہ تو برگز ان لوگوں میں سے مند متع جیسا کہ اس رِآپ رضى الله عنه كى ياكيزه سرت ك تتلف كوشے كواه جيں۔ مثال کےطور پر حالت جنگ میں شجاعت و بہادری کے کارنامداورای طرح عام حالات زندگی کے طورا طوار وغیرہ۔ ان آٹار صالح ش سے چندالی خریں بھی ہمیں ملتی ہیں جواس بات بر بھی والات كرتى بين كه ني كريم صلى الله عليه وسلم بهي آب رضى الله عند نے اسلام كى پختل كوجائے تھے اور بیجی جانتے تھے کہ آپ رضی انٹدعتہ ٹی کریم صلی انٹدعلیہ وسلم کے ہرتھم اور امرکو نہایت ہی عاجزی وانکساری اور بہت ہی زیادہ تھطے دل سے تشلیم کرنے والے تھے اور ہمیشہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برائی گردن کو جھکانے والے تھے۔ يى وجدےك نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عند کے حق میں کئی ایسے فیصلے مجی فرائے جوآب رض اللہ عند کی فطرت اصلیہ سے بالکل با موافق تعےمثلاً کرآب رضی اللہ عنه بهت كم فرج في التريض كما يلياز وجدا وربيغ حصرت ابر معاوير وضي الله عنه ي

بھی کم بی خرج فرماتے تھے۔

(تغير البمان واللمان عربي: في اسلامه عادية رضى الله عندم: 8)

ني كريم نظف كافيصله اورحضرت ابوسفيان نثلثا كاسرخ تسكيم كرنا

آب رضى الله عند كاسلام كابهت عي مشهوروا تعدب كه

جب آپ رضی الله عنداور آپ رضی الله عند کی زوجه (بهنده ) نے اسلام قبول کیا تو آب رضی اللہ عند کی زوجہ نبی یا کے صلی اللہ علیہ وسلم کے در بار میں شکایت کے لئے حاضر

اور یو*ں وض کیا ک*ہ

يارسول الله (صلى الله عليه وسلم)! حصرت ابوسفيان (رضى الله عنه ) بهت كم خرج کرنے والے مرد ہیں وہ مجھے اتناخر چرنیں دیتے جومیرے لئے اور میرے بیٹے معاویہ (رضی الله عنه) کے لئے کافی مو ( تو مجھے کیا کرنا جا ہے شریعت میں میرے لئے کہاں تك اجازت ب

نى كريم صلى الشعليه وسلم في ان عدار شادفر مايا:

ابومفیان کے مال سے اتنے قد رعدل وانصاف کے ساتھ لے لیا کر و جوتمہیں اور تہارے ہے کوکافی ہو۔

( المفسل في شرح آية الولاء والبراه: وعل رحسانة من الغينة الرجور: جز: 1 بم 224) تونى كريم صلى الله عليه وسلم في حضرت ابوسفيان رضى الله عندى غير موجودكي من بظاہران کی زوجہ کے حق میں فیصلہ فرمایا بدفتات وجہ سے تھا کہ نی مکرم آ قائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ آ ہاں نیلے ہے راضی بھی ہوں گے اور سرتسلیم نم بھی کر وی کے اگر جا اس میں اسے نفس اورائی جان پرخاص مشقت ہے کیونکہ آپ رضی اللہ عنه كي طبيعت من أو كم خرج بإياجا تا تحا\_

تطهير الجنان واللبيان م ١٨ ١٨ ١١ ١١ ١١ ١١ موادير الله حضرت اميرمعا وبيرضي الله عنه كالسلام تظرمصطفي كأثلامين اس تم كى روايات اورآ فارتجى بكثرت ملته بين جواس بات يرشابد بين كدفي كريم صلى الله عليه وسلم حضرت امير معاويد منى الله عندكى والده محتر مد كاسلام كى پيتل كوجى مانے تھے۔ جن چزوں نے آپ رضی اللہ عند کی والدہ کو اسلام پر ابھارا ان میں ہے ایک ہد جب كمد كرمدز ادها الله شرة أو تخليها فتح بواتو آب رضى الله عنها رات كو وقت مجد حرام مين واخل موكس آب رضى الله عنبائ ويكما كم محاب كرام رضى الله عنيم عدم مجرى پرزى بادر تمام محابد كرام رضى الله عنهم نماز ، طاوت قرآن مجيد و **طواف ، ذ** كرالله اور اس کے علاوہ کی عبادات کرنے میں کوشال نظر آئے۔ اس برآب رضى الله عنهاف فرماياك الله تعالى كالمم ايس في الدرات بيديمي مي كي ويس ديكماجس في ال معيد مين الله تعالى كي عبادت كاحق ادا كيامو-الله تعالى كاتم! ياوك توسارى دات نمازش قيام اور دكوع و يحود كى ادا يْكِّل شي عى كز ارت إلى جس كى وجد \_ آب رضى الله عنها كادل اسلام برمطمين بوكميا ليكن آب رضى الله عنها في كريم صلى الدعليد والم كى إركاه من جائے عداد تى تعين ك ہوسکتاہے کہ آپ سے جو نی كريم صلى الله عليد وسلم كے جا حصرت حرو رضى الله عد كو هيد كروائ كر بعد شل كروانا في كيس اس ير في كريم صلى الشعطية وعلم كى طرف مي كوفى سرزنش ند بور چر جدب بعد بي آب رضى الله عنها في كريم صلى الله عليه والم كي بيست

علید و معنان و دلسان کی آن کی شاہد حرب مرمان بات کی مار کا کی کے مار بیٹر کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی ک کرنے کے گئے ان کی قوم کے ایک فنص کے ساتھ حاضر ہو کی او آپ مسلی اللہ عالمہ رکم کی کا کی سات میں اللہ عالمہ رکم کے پائی صفو در اگر در کے طاوہ کرشا دو رو کی اور شدہ پیشانی سے ایسا استقبال پایا جمس کا آپ کے ذات کا میں اللہ مورکی و قدا۔ آپ کے 13 من عمل المورکی و قدا۔

بیت کرتے ہوئے کی کریم ملی اللہ علید د ملم نے بعث کے لئے بیشر طرافائل کہ زیاسے بچے رہنا۔

آپر منی الله عنهائے مرض کیا کہ یارسول اللہ ( سلی اللہ علیہ ایم کم کا زاد گورے بھی زنا کر سمتی ہے۔ زنا کو خطاذ کا کار فہر رشی می کرتی ہیں جوزنا کے لئے ہی تیار رہتی ہیں۔

پر بی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے بیشر ط لکا اَن کہ چور کی سے بچینے رہنا تو آپ رضی اللہ عنہا خا موثل ہو کئیں۔

چور کی ہے بیچے رہنا تو آپ رضی اللہ عنہا خاموق ہوئیں۔ اور ایون عرض کر ارہو کیں کہ

ابوسطیان (دش انشدعت) بہت کم خرج کرنے والے مردوں بھی ہے ہیں اور کفاجت محرمتمدار فرج فیش دیسے ہال کرش ان کو بتائے بغیر مال سے بکور نہ کچولے لیتی ہول۔

ں۔ کو تی کریم ملی الله طبیروطم نے آئیس اجازت مرحت فریاتے ہوئے ارشاد فریایا لد

ر ابر مغیان کے مال عمل سے عدل واضاف کے ساتھ اتنا لے لیا کروجو تسمیں اور تنهار سے بیچ کوکائی جو

اب حغرت ایستان ترخی الشودی فرمان صفحة سمل الشفار دکم فرمان بر بازدادی و میسئی کردجهان کاویتر فی از اکر فرمان شای بری ش دیمیا بنگداشاندگرسته بوستانی و دوجه که کی مقتاع با میسیوس مال سے لیا کردسب تیرے کے طال ہے۔ اورود میکادوان شاہدی ہیں ہے کہ

تطهير الجنان واللسان وال نى كريم سلى الله عليه وسلم في حضرت الدسفيان رضى الله عند سي آب رضى الله عندكى زوجہ کے بارے میں اجازت کا کہا تو آپ رضی اللہ عندنے چھوہارے چھوڑ کرتازہ محبوري لينے كى اجازت عطافر مادى اور جبآب رضى الله عنها ايمان الامين وبهت زیادہ ٹابت قدم اورشب بیدار ہو گئی اور بدیشینا نی کر بم صلی الشعلیہ وسلم سے بیعت كرنے كائى نتي تقاكرآب رضى الله عنباائے كمرش بڑے بت كے ياس كئيں اورائے یاؤں سے ٹھوکریں لگا لگا کرا ہے تکڑے کر دیا اور ٹھوکریں مارتے ہونے بول کہتی حاتیں کہ ہم تیری ہی وجہ سے دھو کہ میں تھیر سندحسن جس ہے کہ حضرت امیرمعاویدر منی الله عند کارنگ گورا، نند وقامت دراز بهر کے دونوں جانب ہال اترے ہوئے تھے ،مراود واڑھی مبارک موئے مبارک مغید تھے۔ آپ **رضی ا**للہ عند کے بعض سیرت نگاروں نے میر بھی اضافہ کیا کہ آب رضى الله عنه لوكول من نهايت عى خوبصورت ته-

حضرت أمير معاوير منى الله عنه كفتائل ومنا قب وخصوصيات اور آپ كيملوم اوراجتهادك بارك ش اورآب رضى الله عنه ك اجتهاد كوافقات توبهت بى زياده بين كين ال فصل بين آپ رضى الله عشر كي الحجى عادات كي چندگوش كورى بيان كرين گ

> ام مخاری نے ایک باب با ندحا باب ذکر معاویة

(ہے آرمادیہ بی محاویہ بیس (ہے اور معادیہ نوی اند شورین 13 میں (52) باب فی منا قب معاویہ بیس کہا عالانکہ بیٹر تمام محالہ کرام وض اند ختم کے لئے مناقب کا انتظام بلا کیس آپ وش اند عنہ کے فضائل ومنا قب شرک کی آیک روایت ہی قبول مند کی کیچکھ امام بخاری وجہ انڈ علیہ کے ہاں آپ وشی اند عنہ کے فضائل میں سے کوئی دوارت فاجت شہوتی تی جیسے کہ این راہو ہیں نیجی بیشی کہا ہے۔

لین اس پر بیافکال ہوسکتاہے کہ

اں وجھا آگر بید طلب ہے کدام بناری کی شرائط محت پر کوئی روایت بوری ٹیس انرتی کی تو آگر محمار کرام وش انڈھنم کے بارے ش روایات ایک ہی جی برو امام بناری کی شرائط میروری ٹیس انر تھی۔

اگریم وافیل ( الکسیم او به که کی گی افاظ مدکونی دوایت یکی به تاثین ) تو اس شماله کونی حرج می این کیزند آب دش الشرور سک فعائل ش این احادیث مبارکه

تطهير الجنان واللسان المراجع ثان هرسام مادير الله بھی آئی ہں جوسن ہیں جی کرام ترزی کے نزدیک بھی حسن ہیں اس کی تصریح انہوں نے اپنی جامع التر ندی شریحی تقل کیا ہے اورآ مے اس کو بیان بھی کریں ہے۔ اور وہ صدیث جوسن لذاتہ ہو وہ جت ہوتی ہے ادر اس بات مراجاع ہے بلک مناقب اور فضائل مي توضعف مديث يمى جت اورقائل تبول موتى بـ - تواب اى صورت میں اگر این راہور کی بیان کردہ بات کو اگر صح مان بھی لیا جائے مجر بھی اميرمعاديرض الدعة كفاكل حوالے كوئى تصان فيس دے كا اور شاق معالمے میں کسی بھی حوالے ہے کوئی نقصان نددے گا۔ اس کی کی وجوبات ہوسکتی ہیں۔ چندا کی تو گزرچکی ہیں۔ مثال كےطورير ي بيرضى الله عندة ماند اسلام اورة ماند جالميت دونول بي بي صحاب كرام رضى الله عنبم میں سے اجتمع نب والے شار کیے جاتے تھے کیونکہ آپ رضی اللہ عنظر کی کے اکام لوگوں میں سے تنے اور بہت ہی قریب جا کرنی کریم صلی الله علیه و ملم سے آپ و منی الله عنكا سلسله نسب لمثانفار عبد مناف میں جا کرنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کرآ ہے، وسی اللہ عنہ کا نسب لمثانخار چنانچ عبدمناف کے جار بیٹے تھے۔ ۹ - باشم جو کہ ٹی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جدا مجد تھے۔ 2-مطلب جوشافعی کے جدتھے۔ 3-عبرمش جو كرحضرت عمّان ذي النورين اورامير معاويد رضي الله عنها كے جد 4-اورنونل ان مى سے ملے تين حقق بما كى تھے۔

Marfat.com

ان میں ہے پہلے دونوں کی اولادی تو زباند اسلام اور جالیت میں بھی بھی ایک دوسرے جدان تاہو کی۔

جبیا کہ جی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: \*

ہم بور ہم اور ورضط بین کے ہم قرار ناماسلام و بالمیت میں کی جدا اندہ و نے۔

ہیں وجہ ہے کہ جب تر کئے نے آئی کر عملی الشرطانہ و کم کوس برشم اور دو انگیفات

ہینچائے پر اقال و انتحاد کیا کہ انجی تک کی تنظیفوں میں ان جسی کوئی تکلیف نہ تمی تو

ہیز مطلب نے بور اشم کا میں ساتھ در ایا در شعب ابل طالب میں ان کے ساتھ دی چلے کے

ہر بر ایش نے ان کا کا عمر و کیا اور پاہم طلف افسا کی مند تو چیتر قرائش ان کے ساتھ کوئی

میں معاملہ کر میں کا ورشدی ان میں شاوی کر میں کے قداس مورت مال میں بنومطلب

نے بور اشم کوئی اور ان برآئے والے ہر تکلیف اور سیشتم کوؤش اسلوبی سے برداشت.

کیا اور بور میں شرف ان نے بیتر قرائش کو چا اور سوگر کئی شعب ابل طالب والول کو

تکافیف بہتیائے نے میں ان کے ساتھ مل گئے ہے ای وجہ ہے جب تی کر کیم ملی انشرافیہ کما اور

میلیا دون ل روز انجم اور میز مطلب کوئی اپنی فوازشات میں سے فواز ا

كاتب رسول الشصلي الشدعليه وسلم

آپ دش الشروند کے نشاک میں سے آیک بہت کا قابل اُگر ہات یہ می ہے کہ آپ دش الشروز کی کرم اطح الشرطار والم کے کا تین میں سے بھی ہے جب اکر سلم وغیرہ نے اس کی اصحت آئل کی ہے اور ایک مدیرے شمن میں ہے کہ

حفرت معاديد رضى الله عندني كريم صلى الله عليه وسلم كرسامن كرابت كياكرت

(بالمل وثراة يتول التر

(الإشكل وفراقات حول القرآن الكريم: 1:7: 1 من:49)

تطهير الجنان واللسان واللسان المحاجة ثان حرات ايرموادي وال ابونعيم نے نقل فرمايا كه حضرت امیرمعاویدرمنی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے کاتبین میں ہے تھے' اورآب رضى الله عنه كي لكعا في انتها في خوب صورت بتى \_ آب رضى الله عنه اللهان جليم و بردباراور ہاوقار شخصیت کے حال تھے۔ مدائی نے کہاہے کہ حضرت زید بن ثابت وضی الله عند كابت وى كاكام كيا كرتے تے اور حضرت ابرمعاوبدرض الشاعثه نى كريم صلى الشعليدوسلم كى طرف سے الى عرب كى طرف بيسير جانے والے خطوط اور ٹامے تریکیا کرتے تے جن میں دمی اوراس کے علاوہ دوسرے مضاين بكي بوت تف\_ (اماديث يم بداهيد: الااح السطد: 1: 1 من 371) لبندا آب رضی الله عنداسین رب عزوجل کی وی پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے امن تضاور الله تعالى في آب رضى الله عنكوريقيم الثان مرتبه عطافر ما يا تعار اى وجدت قاضى عياض ماكى رحمة الله عليد فرمايا: · ایک مخص نے حضرت معافی بن عمران سے سوال کیا کہ حضرت عمربن عبدالعزيز كامقام ومرتبه حضرت إميرمعاوبيرمني اللدعندكي بنسب كتناي؟ اس سوال برآب رضی انله عنه کو بهت مولال آگیا اورفرمايا: نی کریم صلی الله علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی الله عنجم کے ساتھ کسی کو قیاس اور مواز رجيس كيا جاسكا آب ملى الشعليه وملم كى زوج محترمه حعزت ام حييه رضى الشعنها ك بعالى بين حفرت ايرمواويروسى الشرعة في كريم صلى الشعليدو ملم ك محالى بين-آب عليه الصلاة والسلام ككاتب اوروى يرآب عليه الصلاة والسلام كاجن بي-(الاختيارللعند الاخيار في روابالميل: 2:1 من 91)

تعليه الجنان واللسان ﴿ ٢٥ ﴿ ثَانِ الْمُرْتِ الْمُرْمَادِ عُنْدُ حضرت عبدالله ابن مبارك رضى الله عنه جيسي بستى جن كي عظمت وجلالت، امانت اور عظیم لوگول میں سے شار ہونامسلم ہے۔آپ رضی اللہ عد فقہ، ادب عربی، نحو، لغت، شعر، فصاحت، شجاعت، فروسية (شهرواري ش عبارت كافن) ، خاوت، فضل عظيم ك مجور اور بيكر تف\_آپ رضي الله عندائے زياد اتنى تقے كه برسال اينے ال تجارت بيس عقراء كرام يراك لا كدراجم فرج كياكرتے تھے۔ اس کےعلاوہ آپ رضی اللہ عنہ زید دورع ،عدل وانصاف کا پیکر ہونے کے ساتھ ساتھ قائم الليل بھي تھے اور اللہ تعالی کی رضا کے لئے کثرت سے جج کرتے ، جہاد میں

حصد لیتے اور تجارت مجی اللہ تعالی کی رضائے لئے کرتے تھے اور مال تجارت میں سے ا المينا حباب ريجي اوردوسرول ربجي كثرت سے خرج فراتے تھے۔ آب رضى الله عندائي الم مفت عادت كا وجدا كركما كرت تح كد

اكريا في لوك ند بوئة لوش بحي تجارت ندكرتا حضرت سفيان توري ابن عييذ، فضيل بن عياض ، أبن السماك اورائن عليه رحمة الله عليم آب رضى الله عندان تمام ك ساتھ بہت زیادہ صلد رحی فرماتے تنے اور پانچ اسی شخصیات ہیں جوعلاء عاملین اور ائمہ وارثین کی پیشاندوں کا نور سمجے ماتے تعے اور حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عندان

بانجال كاتمام ضروريات كوبوراكرت تحد حضرت عبدالله عن مبارك جواتى بوى بستى إن انبول في بعى حضرت امير معاويد

رضی الله عند کے بارے میں ویسا بی فرمایا جیسا کہ حضرت معافی بن عمران رضی اللہ عند نے فرمایا۔ (جيها كه پيچي گزرچاہ) چنا نچکی نے آپ سے پوچھا کہ

ا الوعبد الرحلن! آب كنزد يك كون افعل ب:

تطهيد الجنان واللان واللان واللان مرعاع رماد على

حصرت امير معاويه يا حصرت عمر بن عبد العزيز رضى الله عنها؟ تو آب رضى الله عنه في قرايا:

الشرقعالی کی تعم از بی کریم مطنی الشدهایه که کی معیت کے دوران حضرت امیر معاوید رضی الله عند می تحمد کی ناک میس جو غیار داخل جواده خوار بھی حضرت بحر برس عبدالعو پر رضی الله عندے بخرار بادر جهزیج اور افتحال ہے۔

(السواعق المرقد في الما الألث في الاماديث الواردة 2:2 من 613)

حضرت اميرمعادبيد ضي اللدعنه اورنماز

پ ن سید. ایر مواد بید تختر است عمر الله زن مهارک رفتی الله دور (پیسترخش) بیسی فضیعیت مشتر ب ایر مواد بید تئی الله هد کے بارے بھی بیڈ قراب جی اس کدا بھر مواد بیرش الله هو کی رفتی الله عمر سند بخرار اراد دید بختر ہے ( کیوکھ حضرت ایر مواد بیرش الله عند محالی بیل اور بینتا بی بیل محالی بالی سے المنال بین ایسی اقتص و مواد رکتے والے تختی می کسماتھ ہے روز بینتا بی بیل میں جائے بیا دوراون میں دوا تھا تی والی مورت ہے جس کے ساتھ ہے وقر نے اور بھی اوقی در کس ماتھ ہے۔

فائده

حضرت عبدالله بن مبارك وهي الله عنه كى كرامات على س ايك بهت عى مشهور

تطهيد الجنان واللسان الإلام

بات یے کہ

۔ معرف این علیہ جن کی عظمت و جاات مسلم ہے اور آپ حضرت عبدالللہ من مہارک وقعی اللہ عور کے بہت فی اقر سکا اسحاب ش سے تھے اور این مباوک ان پر بہت فرج کیا کرتے تھے اوران اونٹی چھٹیا کرتے تھے۔

ايك مرتبه موايول كه

جب آپ رخی الله حد نے بارون الرحد کتے جمیدہ قدا سنجالاتو این مہارک نے آپ رحی اللہ عزیہ تحقق کا تی اور آپ رحی اللہ عزیہ ترقی کرنا تھی مجوز دیا۔ جب این طبی آپ رحی اللہ عند کے پاس عذر بیائی کے لئے آپ نے آتا آپ رحی اللہ عزیہ نے ایس کی طرف یا لکل می الشقات نہ کیا اور کوئی پرواہ شدگی تی کہ اپنا سرا اللہ کر اس کی طرف دیکھی تحقیمی الاکھا اس سے کہتے آتا ہے این علیہ حق اللہ عندی بہت نیادہ حزیہ کیا۔

کرتے تھادر پرفتاہ کی گوستادر اس کے آنیا کہ اور کہ ایک کیا۔

پر حضرت میں اللہ بن مبارک نے ان کی طرف ایک شاخل کو رکے کا کہ

اے اپنے علم کو ایسا باز بنانے والے

کہ جمد بادشاہ دوں کے بال کا مشکار کرتا ہے

ویا اور اس کی لذت کے حصول کے لئے ایسا
حیلہ افتیار کیا جو جمزا وین مثل کے گئے ایسا
حیلہ افتیار کیا جو جمزا وین مثل کے گئے ایسا
حالانکہ اس سے پہلے تو جمون کوگوں کی دورا ہوا کرتا تھا

اور بادشاہ وی کے دوراز سے کوچھوڑ وینے کے بیان میں جمیل
کہاں کی کوروراز سے کوچھوڑ وینے کے بیان میں جمیل
کہاں جو وہ دوراز سے کوچھوڑ وینے کے بیان میں جمیل
کہاں جو وہ دور جمل
کہاں جو وہ دور جمل
کہاں جو دور اور ایسا میں میرین سے دواجہ کہا کہا تھا

Marfat con

تطهير الجنان واللسان ١٦٨ ١٦ عن ثان حرسام موادير علا اگر تو یہ کے کہ میں مجود مول تو یہ تو بے قائدہ بات ہے (اوريول بى بيني) كدهر تيسل كرسارا علم في بن الديا (بو) جب حفرت ابن عليه رضي الله عنه كوان اشعار كاية جلاتو آب رضي الله عنه مران كا بهت اثر جوا اورعبد وقضاء سنجالنے يريبت عمامت جو كى اس كے بعد آب رضي الله عنه ہارون الرشید کے پاس سے اور استعنیٰ لینے پر بہت زور دیاجتی کہ آپ ہے استعمال منظور کر لیا کیا اور الله تعالی نے آپ رضی الله عنہ کواس عبدہ کی معیبت سے چیکارا عطافر مایا اور عافیت دی۔ اورجوانوں کہ جب آپ رمنی الله عنداستعنی دے کروا پس حضرت عبداللہ بن میارک رمنی اللہ عنہ ک مجل میں محیے تو انہوں نے محرویا ہی آپ رضی اللہ حد کا اوب کرنا شروع کرویا اور نفقه مال يعنى مال كاخرج آب ير مجرس جارى موكميا\_ جة الاسلام المام محر بن محر غزالى رحمة الشعليداحياء العلوم ك ايك حصد كماب آداب سزين فقل فرمات بين كه ا یک فخص نے حضرت عبداللہ بن مرادک رضی اللہ عنہ ہے عرض کہا کہ (مغرض جاتے ہوئے) مرابر رقع بھی فلاں تک ہ کھادیں۔ توآب فرماما: ( کہنیا دوں گالیکن تغمرو ) پہلے میں اونٹ والے سے اس کی اجازت طلب کرلوں كونك ين نے (ايے سفر كے ساتھ ) اس دقعہ كے بارے بيں معاملہ اور مشورہ نہ كيا تھا۔ امام غزالى رحمة الشعلية قرمات بي كه د کھوکس طرح آپ نے اتوال فقہاء ( کہ جن میں این چیسی چیز کی اجازت عام طور ير ، وف كي تصريح بان اتوال ) كي طرف النفات شقر مايا-ہوسکتاہے کہ

Marfat.com

تعلید قبطان دانسان برخی این از این این مناسب داند تعلق مناسب داند تعلق مناسب داند تعلق مناسب در با در با در ای در این اور مناسب در با در با در این مناسب در با در این مناسب در مناسب د

اب ایکی فقیت جن کا در با پریز گاری آئی انتجا و در یکی بود اور قضا و بیسا مهد و بیسا مهد و بیسا مهد و بیسا مهد و بیسا در نیو در نیو کاری آئی است می خواند کرنے کا دور نیسا می است می سال می اور تنظیم کار می از بیسا می است می است

حضورت معاویہ رضی الله مند اور حضورت محرین حیداخور پر دصی الله عند کا مواز شدگرتے ہوئے ہے منتی بات کرہے اور فضیا ہے کیا بات کرنے کی اجازت کیوگردے سکتے ہیں۔ اگرس بات کرکوئی دسکل این ہوئی تو جو بات اس نے کہی آپ خروداس معالے میں اس کی جماعت سے مطابق عی فرا برائے اور اگر آپ اس معالے کو اینے اور دواجات میں سے تحت ترین شدیکھتے تو اس امریکا مجرائی میں شاہ تر تے۔ لہذیاتم مجی ہوٹی میں آٹ اور اس امریکلیم کر گئی در کا کہ مشابل ان میں کہ اور کا میں شاہد کے لیات تم مجی ہوٹی میں آٹ اور اس امریکلیم

ر شرو هرایت حاصل کرداد دانیمت جائے ہوئے اصّیاط اور فور دخوش کر داور اپنی نظوقات کی تعیقوں کواشد تعالیٰ ہی کہتر جانا ہے۔ '' میں مار میں سن زیز کا ہم منتقد میں جنتی و رہ مشتران

آب وشی اللہ عند کے فضائل میں سے دوختاں اور واقع فضیات پر مضمل ایک مدین مرادکر چیز آخری نے دوایت کیا ہے اور مدیث مرادکر کے بارے میں پھرکہا ہے کسیدھ بیٹ مبادکر حمن ہے۔

مدیری مراد میں۔ مدیری مراد کر اول ہے کہ ٹی کر مرام فل الشاعلیہ کا مراح عرب امیر معاویر وسی الشاعد کے اعاد مائی

ى كريم معنى الله عليه وسم اور يول كويا وسنة كه تطهير الجنان واللسان وال

ا الله عن وجل إلى (معاويه) كوجوايت يا فته أور بدايت دين والابنا ـ (بالع ترندي:س:547 طبع كرايي)

غور کرواس حدیث میار کہ بیس کی گئی دعا بیس کہ بیددعا صادق ومصدوق ہستی نے فر ما کی اور آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے حق جس کی مجی دعا نمیں اور بالخصوص اسے

صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین کے حق میں دعا نمیں مقبول ہی ہیں رونہیں۔ اوربيه بات يا در کھو که

الله تعالى في حضرت امير معاويه رضى الله عند كحق عن ايين في صلى الله عليه وسلم

کی بیدعا تبول فرمائی اوران کو بدایت یافته اورلوگول کے لئے ذریعہ بدایت اور بدایت دیے والا بنایا۔ اب الی ذات جس میں الله تعالی نے بادی ومهدی ہونے کے دووں درجات ہی رکھ دیے ہول تو اس ذات کے بارے میں وہ یا تمی اور وہ میوب س طرح

تصور کیے جا سکتے ہیں کہ جو یا تیں باطل برست اور بغض وعنادر کھنے والے لوگ کرتے معاذ الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اتنى عظيم دعا كه جود نياو آخرت كى تمام بھلا ئیوں اور درجات کی جامع اور بدو ٹی اور گمراہی کے ساتھ وین سے لکل جائے والے

گروہوں کےمنسوب کردہ نقائص ہے مانع مجی ہوتو ایسی دعا تو ای کے لئے بی کر سکتے ہیں جس تے بارے میں نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوں کہ پیخش اس وعا کے لائق اوراس کا صحیح حقدارہے۔

. (تطمير البدان واللمان مرني: في فينا كلدومنا تهد. ..م. :11)

اگر به سوال پیدا موکه حدیث ش موجود دولقظ بادی اور مهدی جب ایک دوسرے كرمترادف عي يس (يعني بم معنى يس) يا ايك دومر عكولازم وطردم ين ق في كريم ملى الشرطيدوسلم في محروعا كرت موسة الن دولون كوت كول قرامايا؟ تطهور البونان واللسان على الله المان عرضا يرمواد والله

ہم کہتے ہیں کہ

یہ دونوں الغاظ ایک دومر کومزادف اور حثال ان مجن کیاں کوئی دومرا اس سے بدایت حاصل کر کے ایسا ٹیس ہونا۔ پیر لیقہ عاد شین کا ہے بوخلوت اور فقط عمادت ک خوص سے ایک جگرے دومر کی مجلس خواتھا اور کے دیسے ٹیں۔

دومرادرجه

اور کی ایرا ہوتا ہے کہ اس انسان ہے دومرے اوگ قو اصلاح یاتے ہیں کین وہ خود میک نیمیں ہوتا میرائے میں ہوتا ہے اس فیسے کولوگوں کا جو تُکُٹ میں تھے بیان کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ تو آئے ہے مطالمات ورست رکھتے ہیں کین اپنے اور باری تعالیٰ کے بائین مطالمات ورست ٹیمی ہوتے اور شن نے ان ووٹوں شن سے ہم آئی بھائے تھر گردہ کو ویکھا۔

اور ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

الشرقعالی اس دین کی مداؤ فاجراوگوں ہے بھی فرمائے گا۔ (شخصین ماہ ماہ

(مجھان با اس بھر جود 2.5% (عجھان با اس بھر جود 2.5% (عجھان با اس میں جود 2.5% (356) اس وجہ سے کیے دولوں مراجب جج فر مادے کہ سے اپنی ذات کے لحاظ سے جدایت والے مجمع اور ان کے اور اوکوں کے لئے جائے دیے والے کمی اور ان کے اور اس کے ماتھ ماتھ لوگوں کے لئے اخلاق اور انٹال کی بلندیوں کی طرف رہنمائی کرنے والے جمی اور کھی گے۔

> حضرت امیر معاوید ضی الله عنه اور شیر کا خط لا نا آپ دخی الله منه سے نضائل دکمالات میں سے ایک بات بی ہی ہے کہ

المجان والنسان المجان والنسان المجام المجان المحاديد المجان والنسان والنسان المجان والنسان والنسان والنسان والنسان والنسان والنسان المجان والنسان ا یک روایت جس کی سند میں اختلا لا کے علاوہ اور کوئی کی نہیں یائی جاتی اور پیعض دوس براويول كرساتها فتلاطب روايت يون بك حضرت موف بن ما لك رضى الله عنه مجدار يحاء ش آ رام فرما يتح كه اجيا مك اثمه كمزر يهوية ويكحاكه إيك ثيرآب رضى الله عنه كي طرف آ رباب. آب رضى الله عند نے اپنادفاع کرنے کے لئے اسے پاس موجود بتھیار تكالا توشيرآب رضى الله عندس كين لكا: خاموش موجاسية اش آب رضى الله عند كي طرف ايك خط الح كما يا مول تاكرآب رضى الله عنه (لوگول تك) يېنچادى . میں نے اے کیا: مجيئس في بيجاب؟ وشر کینے لگا کہ بجھے آپ رضی اللہ عند کی طرف اللہ تعالی نے بھیجا ہے تا کہ آپ رمنی اللہ عنہ امیرمعادیدر می الله عند کو بتاوی کرده الل جنت میں سے ہیں۔ میں نے پھر پوچھا کہ كون معاوبي؟ تواس في كما ابوسفيان كابيامعاديه (رضى الدُّعَنما) (مِعْمَ اللِّيرِ مَن اسدِمعادية رضى الدُّمن ج:19 مَل 307) اورب بات کوئی اتنی بعید من العقل و نیس کوئل شیر کا کلام کرنا آپ کی کرامت ہے اوركرامت كاظهورتم المستت كترويك وبالكل عائز اومكن عداكر جمعز لديدوين ظبور كرامت كاا تكاراوواكي شن اختلاف كرت ين اورهيرت اميرميا ويدفى الدعدكا

Marfat.com

تعلید و بعدان و دلسان کی جمال کی شان عرب مداری ای تعلید استار مدادید و این استان کاد این الم الفرض ایسا الله برخت می اید به برخت کرد با الفرض ایسا در می و برخی و فقط می کرد برخی می الله این کرد برخی الله موسد با در با این می کرد برخی الله حد برا در با در با در با این می کرد برخی الله حد برا در با د

اورقیب چرقوری کا بی تین حملی اوجیدے اس دکانت شم کونی طوی اموقی ہے۔ (تعبید ایکن درائدان فائد اعداد ہے۔ (تعبید ایکن درائدان فائد اعداد ہے۔ 12:0 حدیدے میں میں مصرحہ امیر مسوا و بیرانسی اللہ عند کا تذکر ہ ایک مدیدے جمل کی ترش کا فاظ حارث این اساسے فربائی ہے۔ ووول نے ہیں ہے کہ

و دونات بن المساعد من المساعد ا الاسترامير كل المساعد ا

البوخر میرکی احت نگس سے سب سے زیادہ ریکی انتقلب اور بہت زیادہ کم وال امامان بیں مجرای طرح اینے طفات کے اوبد کے مناقب دفشانگ بیان فراے کے مرسحار کرام رشحی الفتر مجم شرب سے آیک دو مرک بیمامت کے مناقب بیان فرائے اور اُٹین شیل حقرت اجرمواد دیرخی الفرمیز کا تذکر کرمی فرمایا۔

مرت ایم شعاد میدن کانند خترهٔ مد کرد یکی مهایا ــ ادر بول ایما کے مراز کرچنش شن آئے کہ مدار میں ادر باز رکا جن مداع زار کر بر رہ میں مصرف من مطلب

ا سبان دوظیم ادساف شن ٹوروگز کر گوئن کے ساتھ اس حدیث مبارکہ شن ٹی کریم ملی انشطاعہ دائم نے حضرت معاویہ تن انڈونزیکٹ صف قربایا۔ اور میدبات کی جان اوکر

ان اوصاف جمیدہ کے میں وحریہ جلیا اور بائد کمال حاصل کیا جزآپ میں اللہ عندگائی مصدقعاً کیونکہ کمی گل السال کا بدوارہ چاہور تقاوت بیا لیے دوھیم اوصاف ہیں۔ کرجس بھی بدیائے بائی آوس محض کے بارہے بھی پتروسے ہیں کہاں بھی ویروں

Marfat.com

تطهير الجنان واللسان المراسات المراسان المراسان موادير الما نفس اور خوابشات کے چیچے بھا گنائیس یا یا جا تا۔ پہلا وصف لینی حلم تو بیفقا وی خص بی کرتا ہے جس کے دل میں رتی برابر می تکبر اور خواہشات نفس کی بیروی ندیا فی جاتی ہو ا پیشخص کےعلاہ وہلم و برد باری کرنائمی دوسر فیض کے بس کی بات جیس بالحضوص وہ مخص جوننس کی تنکیوں اور عصر کے فوارے کے بیٹر کئے میں گرفیار ہوتو حلم ان لوگوں کا کام ہیں۔ 🗸 نى كريم سلى الله عليه وسلم عص عرض كياك يارسول الله (صلى الله عليه وسلم) المجيح كونى وصيت فرمائي-تو آب سلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: غصدند كياكراور جرباروصيت كے لئے كينے يراى بات كائى بحرار فرماتے رہاور لاتفضب كيسوا كجومزيدن فرمايا-اس بات كوعلامت بنات بوع كدجب يدفق اسية فعد كم شرع محفوظ بوهم الوائس اوراس كى خوابشات سے ياكى جانے والى خباشق كشري محى محفوظ رب كالورجب كوفى فض ان چيزول سے فكا جائے تو مجر وہ تمام بھلائیوں اور آواب کے مراتب اسے اندر موجودیا تاہے۔ (تعلير البنان والعبان الرفي: في فعنا تلدومنا تبد .... من 12) اوردوسراوصف يعنى سخاوت (بيكس طرح خوابش تفس كومناتاب ) دراصل دنياكي محبت بی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جيها كهوديث مادكش آيابك جس فض كواللد تعالى في ونياكى محبت سے دور ركھا اسے عليقى جودو اوت جيسى نعت انعام فرمائی تو یکی اس بات کی علامت ہے کہ اس فیض کے دل میں رائی کے برابر مجى صدى بيارى موجودتين أدورندي وشخص بعي اس قانى دنيا كى طرف متوجه وكاادرند ى طا برى دياطنى بعلائيون كوشم كرفي والى كى جيز بين مشعول موكا-

متصف ہے اور ہرشر اور نکے روئی ہے دوراور پاک وصاف ہے۔ اور جب ایسا ہوگیا تو ان دو گلمات سے بیٹی نتیجہا فقہ ہوگا کہ میر کیا امت عمل اسب سے زیادہ پردیاراور کی شخص ہے۔

- ين (تعليم البمان والنمان الربي في فضائله ومناته عن 13)

نتراض اس مدیث مباد که کار شدی ضیف به تو مجراس کو کیے جمت و لیل بنایا جا سک

> ے: جواب

وہ طریقہ ادراصول جم ہے مادے انترکام برفتہ ارکام ، اصول ادر مخاط دریت احزاب چلے جیں وہ مگی ہے کہ معاقب میں سدے ضعیف می مجت ہوتی ہے اور اکر اس کے معاشے میں ماعانی موقبہ پہلے اسے جمت بنایا جاتا ہے پھر قائل اعتماد کو لاک کے اعمام کے معاقبہ فضائل امحال میں تجت پجڑی جاتی ہے اور جب اس بات سے بیاجت ہو کیا تطهير الجنان واللسان على الما المان المان المرسام مادير الم کہ بیفضائل انٹال میں جمت بن علق ہے تو پھر تو بغض وعنادر کھنے والے فخص کے لئے شبہ کی اور حاسد کے لئے طعن کرنے کی کوئی مخوائش نہیں اور جب حدیث ضعف کے بارے ش جو کلام کیا و مکمل اور پختہ ہو گیا تو اس کتاب میں پاکسی اور کتاب میں جہاں کہیں بھی کوئی الی عدیث ضعیف بیان کی جائے جس میں سمی صحابی وغیرہ کے مناقب بیان کیے محتے ہوں تو اس مدیث مرار کہ سے دلیل پکڑنا اور جحت بنانا ورست سے لیکن اصح فدب ےمطابق اس کی شرط ہے ہے کہ اس کا ضعف اتنا زیادہ ندہو کہ اس کے راویوں ٹی سے کی پروضع مدیث کی نسبت کی جاتی ہو کیونکہ اگر ایبا ہوگا تو قطعاً مطلقاً اس سے جمت ودلیل درست نہیں۔حضرت امیر معاویدرضی الله عند کے فضائل مرمشمل ایک حدیث مبارکہ جس کومُلاً نے آپ کی سیرت میں تقل کیا اور محت طبری نے اس حدیث کوانمی ہے" ریاض" بیں نقل کیا کہ نى كريم ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: مير التول ين سيس سي ذياده ميرى امت يردم كماف والا الوكروسي الله عنه إن اورسب ، زياده وين كمعالم يس تحقى قرماني والعروضي الله عنه إلى سب سے زیادہ باحیاء عنان غی رضی اللہ عنہ ہیں۔ فیصلے میں سب سے بوے قاضی علی الرتعنى رضى الشعندين اور جرنى كحوارى موت بين اور عرب حارى طلحداور اير (رضی الله عنها) بیں - جال محی سعد بن الي وقاص مول كے حق ان كے ساتھ موكا \_سعيد بن زیدرضی الله عندان دی عظیم ش سے میں جورجمان کے محبوب ترین میں معبدالرحمان بن عوف رحمان کے تاجروں میں ہے ہیں۔ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنداللہ تعالیٰ اور اس كے دسول صلى الله عليه وسلم كے اشن جي اور مير بداز دار معاويد بن ايوسفيان (منى الدعنما) بين قو جس في ان سعبت كى اس في العالم الله الديس في ان بس س كسى ابك ہے مجی بغض رکھا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ (الا بيناح والهين لمارقح فيهالا كثرون: كماب الابيناح: ١٠:٦٠ ص: 210)

Marfat.com

ہ ب دوروہ پوچے کہ ہی جہاں سے بیدا ہے۔ اس وصف کے ساتھ مذاص فرمایا جو آپ ملی الشعلیہ دکلم کے کا اب وی اور آپ صلی الشد علیہ دکلم کا اسرار ادائیہ عزوج کل اور حزلات رحمانے پر ایشن ہونے کے مناسب ہے۔

بدبات بمى قائل توجه بك

حضرت اسیر معاویہ تو اللہ مورکو تی کر بھم طما اللہ طایہ والم کی بارگاہ ہیں بہت میں عظیم اور بائد مقام حاصل آقا کیونکہ لوگی بھی تھس کی دوسر سے کواچے زماز دل بر اس وقت تک اشین تیس بنا تا جب بتک اے کالا سے کا جائے اور برقم کا خیافت سے پاکستہ جمتا ہوا اور بچی آئے رفن اللہ مدتر کا مناقب ہی سے سب سے تقیم بات اور فضائل و کالات میں ہے آگل آئر زیاف خیلت ہے۔

ے دواجہ چروجہ کی سیاسید آپ درخی اللہ عدقر بات میں کہ حضرت جرائل علیہ السلام کی کریم ملی اللہ علیہ دعم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بول موش گزارہ ہوئے۔

اے محصلی الشعلید ملم امیر معاوید (وض الشرعنه) کو دمیت کرنے کافر مائے ب ولک دو کمک بالشر پراشن ایں اور وہ بہت ہی اعتصابات وار ہیں۔

( بھمالاصط باب کن اسمطی دخی اللہ ط: 4:7: 4 میں: 175)

ال حديث يربحث

اس مدے میاد کر سے تمام رادی سی چین فقذ ایک عمل تحوذی می تری اور کو دری سیاورا کیک دوسرے دادی اوران کے بارے میں حافظ یعنی قرباتے ہیں کہ لا اعرف عمر ان کوئیس بچھات۔

اور پیدوایت جوحفرت این هماس وخی الشام است متول بهاس کی بات فودا فی رائے سے خیل کی جاتی البدائس کا محم سی بوگا کریے ہی کریم ملی الشیطید و ملم تک مرفوع

تطهير الجنان واللسان في الم الم المان الم المان الم مادر الله صدیث ہوگی اور ایک آ دھ راوی کی اگر جہالت ہو بھی تو زیادہ سے زیادہ اس سے سند حدیث میں ضعف آئے گا اور اس کے بارے میں ہم قریب تل کمدیجے ہیں کر صدیث ضعیف مناقب میں جبت ہوتی ہے۔ ایک روایت آپ رضی الله عند کے فضائل میں سے میہ ہے کہ نى كريم صلى الله عليدو ملم انى زوج محتر مدام الموثين حصرت ام جيبدوض الله عنها کے یاس تجرے میں داخل ہوئے۔ توديكها كه حضرت معاويه رضى اللدعنه كاسر حصرت ام الموثين رضى اللدعشيا كي محود بيس تحااور آب رضی الله عنها ان کے بوے لے رہی تھیں۔ يدد كيدكر نبى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: كياتم اس عيمت ركفتي مو-اس يرآب رضى الله عنها في عرض كيا: جھے کیا ہوا کہ میں اپنے بھائی سے بیار دمجت ند کروں۔ تو نى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا: ب شک الله عزوجل اور اس کا رسول صلی الله علیه وسلم مجی اس سے حمیت کرتے ( تاریخ در پیدودشق: ذکر من اسد معادید رضی الله عنه: 🛪 : 59 مس : 89) حديث يربحث حافظ میر ماتے ہیں کہ اس کی سند ش ایک رادی ایدا بھی ہے جے میں نیس جات ( ایعنی مجمول ہیں) لہذا يدويت مباركة ضعف باوريكي كرواب كريدمنا قب ش جمت بن كتى --آب رضی الله عند کے فضائل میں سے ایک سیمی ہے کہ

Marfat.com

## تطهير الجنان واللسان والسان والمسان والسان و

آپ رخی اللهٔ عوتی کی کریم صلی اللهٔ علیه دِمُم کا مصابراتی (مسرالی) درشد بمی حاصل ہونے کا خرف عظا بواده اس طرح کرام الموشین ام جیب برخی اللهٔ عنها آپ دشی اللهٔ عربی بمین تیمس \_

نی کریم ملی الله علیه دستم نے اوشا وفر مایا که میرے اسحاب اور سرالیوں کو بلاؤ۔ اور فر مایا کہ

ان میں ہے۔ جس نے میری حقاقت کی آو الشرقائی اس کا جافظ وناصر ہے اور جس نے میری حقاقت ندگی آد الشرقائی اے آئی حقاقت کے بغیری چھوڑ دسے گا اور جے الشرقائی تعالیٰ اپنی بغیر حقاقت کے چھوڑ دسے آداس مخفی کے بارسے میش خطرہ ہے کہ الشرقائی اسے اپنی پاکڑ میں لے لے۔ اس کا مام اجھرین منتی نے دوایت کیا۔

ي د د الشريد الا جري الما جري كاب فعال مداوية بن الم مفيان في الدوي 5: 5. من 216) في المصل مدل المسلم الما مل المسلم المسلم

نی کریم صلی الله علیه و کلم نے ارشاد فر مایا: مرے دب کی طرف سے سے پخت ارادہ ہے اور مجھ سے پختہ وعدہ لیا ہے کہ رز توش

اس حدیث مباد کدکوحارث بن الجیاسام نے روایت کیا ہے۔ ٹی کریم صلی الندعلیہ وکلم نے ارشاد فرمایا:

من نے اپ رب اروال سے ایک موال مالگا کہ

یا الشراد والل ایم السیخ احتمال میں ہے جس سے نگاری اُر افزوں کو روز میں سے شادی کروں اسے جنت میں میراور نگنی بنا دیے آو الشر قبائی نے میری بیدوما تبول فرمانی اس کو محتربت حارث واقع الشروسینے دواجے قربایے۔

اب الفنل عظيم ادرجا اليم على فورة كركرنا جائة جوالله تعالى في براس كمراور

تطهير الجنان والنسان في ٥٥ على ثان مرساير مادير ال كر والول كوعطافر ماياجن مين تي كريم صلى الشعليدوسلم في شادى ك-ای سے پندچلاکہ الله تعالى في معرت الوسفيان رضى الله عند كم كوكسى عطا يواز ااور مجران گھر والوں میں ہے بھی سب سے زیادہ شرف و کمال اور عزت و فخر وجلال اور عظمت و مكه حفظ اورا قبال تؤحضرت امير معاؤبيرضي الله عنه كوحاصل جوااوران چيزول كے ساتھ آپ رضى الله عنه كو بقيد سے بهت امتياز اور لئي كريم صلى الله عليه وسلم كا واضح قرب حاصل اوراس طرح نبي كريم صلى الله عليه وسلم كابي فرمانا كه جس نے ان میں سے میری تفاظت کی تو اللہ تعالی کی طرف ہے اس کے ساتھ ا کے حفاظت کرنے والا فرشتہ مقرر ہوگا اور جس نے ندکی تو اللہ تعالی اسے بوٹمی بغیر حفاظت کے مچھوڑ وے گا اور جے اللہ تعالیٰ بُغیر حفاظت چھوڑ وے تو قریب ہے کہ اسے ایں پکڑیں لے لے (الالمامة والروطي الرفضة: اذارايتم الذين يبون اصحابي فالعوهم: 1: 1 م . 374) اس فرمان م یکی فورکرنا جا ہے تا کہ خود بھی بچواور ہوستے تو دوسروں کو بھی بچاؤ کہ ان لوگوں میں ہے کئی ایک کی جمی عزت وآبرو میں خوروخوش نہ کرو کہ جن کواللہ تعالیٰ نے ایے نی کے دشتہ مصاہرت کے لئے چی الیا اوران کوائے نی کے قرب کی حفاظت میں داخل فرمالیا۔ان میں سے کسی ایک کے مقام ومرتبہ میں فوروٹوش کرنا زہر قاتل اور تیز کاشنے والی تکوار ہے اور جس مخص نے اس زہر میں ہے پہر تعوز اسا فکھنے کی کوشش کی تو اس کوجلد بی موت آجائے گی اور اس کی میٹوروخوش کرنے والی گندی عادت و جموت بر برائی کو مجھے کراس کی طرف لے آئے گی اور جس مضمض کی پھر بیدحالت ہوجائے آواللہ تعالی می بے نیاز ہےا بے فض کی کوئی رواہ دی س کتا جا ہے جس دادی میں بلاک موادر جا ہے جس كم اى كالجى ارتكاب كر

Marfat.com

الله تعالى جميس الني غضب وجلال اورانقام سے اپنے احسان اور كرم كے ساتھ آمِن (بجاه النبي الاثين سلى الله عليه وسلم) آب رضی الدعنہ کے کمالات وفضائل میں سے ایک فضیلت بیجی ہے کہ رسول المدمتلي الله عليه وسلم في خود آب رضي الله عنه كوخلافت كي بشارت عطا امام ابو كرائن الى شيراك وديث روايت كرتے ميں كدجس كى سند حفرت امیرمعاوید منی الله عنه تک پہنچی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت امیرمعاویدرضی الله عنه فرمایا کرتے کہ جمعے جب سے نجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیفر مایا کداے معاویہ (رضی اللہ عند) اگر تنہیں بادشانی دی جائے تو احسن طریقے سے بھانا \_ تو تھی سے علی میں بھیشہ خلافت کی خواہش کر تارہا۔ اورابویعنیٰ نے روایت کیاس کی مندش سویدنا می راوی ہے جس میں کچھ کلام ہے اگرچەدە كلام اثراعداز بس موگا۔ حفرت امير معاويرضى الله عندے روايت ہے كه فرماتے ہیں کہ نی کریم صلی الله علید دسلم نے میری الحرف! یی نظرعنایت فرمائی اورارشادفرمايا: "اےمعاویہ (رضی اللہ عنہ) اگر تمہیں کی امریس ولی عبد مقرر کیا جائے تو الله تعالى عدارة دينا اورعدل كرح ربناء" معرت امير معادير ضي الله عند فرمات جن ك ال كے بعد بميشد جمعے ريكان قالب دہتا كر ضرور بالضرور لازى طور ير مجھے كى

تطهير الجنان واللسان معمل على المان علم على المان على المان المعالية المان المعالية المان المعالية المان المعالية المعال معالم مين جنال كياجائ كاكونكه في غيب دان في فرمايا تعاحق كرايك ون اليا بحي آيا كه حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه كي طرف سے ولي عبد مقرر كيا حميا اور پيمراس كے بعد حفرت حسن رضى الله عند في جب خلافت جيعوثري تو كمل اوركالل خلافت مجهد حاصل موگیا۔ (متداحر: مديد معاوية بن الى خيان وفي الدعندير 34 من 288) اس روایت کوامام احد نے بھی افی سند کے ساتھ روایت فرمایا کیکن اس علی ارسال ہے جس کوابد یعلیٰ نے اپنی سند کے ساتھ شعل کردیا اور ان کے الفاظ پھھ ایوں ہیں کہ حفرت امير معاويد ضى الله عندس دوايت سے ك سركارسلى الله عليه وسلم في اسية محابكرام رضى الله عنيم عفر ماياكم وضوكرة لوجب تمام نے وضوكرليا لؤسركارصلى الله عليه وسلم في ميرى طرف تظر عنایت کی اور یول ایمائے میارک میں جنبش آئی کہ اےمعادیہ (رمنی اللہ عنہ)! اگر تنہیں کسی امریش ولی مقرر کیا جائے تو اللہ لغالی ے ڈرتے رہنا اور عدل کرنا۔ (منداني يعنى: مديث ميوية زوج الني ملى الشطيه وملم ج: 12 م. 305) دوسرى روايت كى اى كىش بي جوكزر يكى ب-طرانی نے اوسط میں ایک دوایت فقل فرمائی جس میں پھواضافہ بھی ہے کہ (جب امارت لے تو) اس کی اچھی ہیزوں کو تبول کر لیٹا اور بری ہیزوں سے دور رہنا۔ (منداح: مدرے معادیة تن الی خیان دشی اللہ عزیز: 34: می: 288) امام اجدانے ایک دومری سند حن کے ماتھ مجی مدیث دوایت کی ہے جو پکل کے مطابق ع ے كد جب معفرت الدبريره زخى بوع توبرتن (جس ميل ياني تفا) معفرت الممرمعاويد

Marfat.com

تو ہی کر میصلی اللہ علیہ وسلم نے وضوفرماتے ہوئے ایک یا دومرتبدان کی طرف ويكفأ

تطهير الجنان واللسان ١٥٠ عن الإنتاج معاود الت رضی اللہ عنہ نے اٹھایا اور اس سے پہلے میدکام حضرت ابو ہر پرہ وضی اللہ عنہ ہی کیا کرتے

اورارشادفر مایا:

ماصل ہو گی۔

اے معاویہ (رضی اللہ عنہ) اگر ولایت اور بادشاہی لحے تو اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے ر منااورعدل کرنا تو حضرت امیر معاویدرضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں میشد گمان کرتار ہا کہ مجھے منقریب ولی عہد بنایا ہی جائے گا اور ایک وقت ایسا

آ کمیا کہ جھےوئی بنادیا گیا۔

(منداح: مديث معاورتن الي مقيان رض الله عنديز: 34 من 288)

ا كيد عديث مباركة جس كى منديح ب نى كريم صلى الله عليه وسلم كى بارگاه يس عرض كيا كيا كه مارسول الله (صلى الله عليه وسلم)! السامت بص كتف خلفا ومول ك و نى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

بی امرائیل کے نتیاہ کی تعداد کے برابر یعنی (12 ) یارہ ہوں گے۔

(منداحد:مندعبدالله بن مسعود ضي الله عند يز 8٠ من 381)

اور بلاشک وشبر حفرت امیر معاویه رضی الله عند مجی انمی میں سے ہیں کیونکہ ائمہ دين متين كاس بات براتفاق ب كدهفرت عربن عبدالعزيز رضى الله عند بحى لل خلفاء میں شامل میں اور جیا کہ پہلے معرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنداور دوسرے بزرگان دین متن سے گرر چکا ہے کہ حضوت امیر معاویدوش اللہ عند، حضرت عمر بن

المعلوم الجنان واللمان المراح المراح المراح المراحاديثات عبدالعزيز الضل بين توقيقني طوريره محى النطفاء من شال مول ك-(تطبيرا ليمان واللمان: في فضائله ومناته....من:15) اعتراض حضرت امیرمعاویدرضی الله عند کس طرح ان باره (12) خلفا میں سے ہو سکتے میں حالانکہ نی کر بیم ملی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کی حکومت کو تو خلافت سے جدا وليل اس كى حديث مبارك ب جوصاحب سرِ رسول معزت حذیف بن بمان رضی الله عندے كتاب ش ثابت ہے کہ نی کریم صلی الله علیه وسلم سے آب رضی الله عندروایت کرتے ہیں کہ ني كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: سب سے پہلیتم میں نبوت (موجود) رہے گی پحر (میرے بعد) منہائ نبوت یر خلافت (راشدہ) قائم ہوگی اس کے بعد مملکت عاض (اس طریقہ نبوت سے جدا حومت ہوگ) پھر جري حكومت ہوگى پھرمنهاج نبوت يرخلافت قائم ہوجائے گ-حبيب فرمات بين كه جب حضرت عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه كا دور خلافت آيا اور حطرت يزيد بن نعمان بن بشرآب كرج ع محبت يافتة لوكول ش سے تنے ميں نے ان كى طرف يد مديث مبارك كسى اورخاص ان كويادد بانى كروانى جانك-توجس في ان سے كمياز مجصامید ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عند مملکت عاض اور جرمی حکومت کے بعد (منہاج نبوت پر) ہیں تو وہ میرے ترا کو حضرت عمروضی اللہ عند کی بارگاہ ہیں لے كئے اور جب ان كے ياس يا حال آب رضى الله عند اس كو يوشيد وركيني كا كما اوراس

Marfat.com

برخوش بھی ہوئے۔ (مصنف عليدالرحمة رماتي أن كم)

میں نے اپنی کتاب مختر تاریخ اُخلفاء کی ابتداء میں اس صدیث شریف کے تحت

بهت كلام كيا إلى الى طرف رجوع كرنا عاج-

نی ریم میلی الله علیه وسلم نے کہلی خلافت سے حضرت حسن رضی الله عندتك كى ظافت مراولى بوه الطرح كراس خلافت كى مت آب صلى السطيروسلم في اي بعدتيں (30) سال بنائي تھي اورتيں (30) سال كا آخري حصه حضرت حسن كي جي خلافت كانتمااوراميرمعاوبيرضي اللهءندكي خلافت توحضرت حسن رضي الله عند يحفوداس عبد ہے کوچھوڑ دینے کے بعد تھی الغرض اس تمام تقریر کا حاصل بنی بنمآ ہے کہ

حضرت امیرمعاوبدرضی الله عند کی خلافت مملکت عاض (خلافت راشده سے جدا) تقى اورحضرت اميرمعا ويدرضي اللَّدعندان باره خلفاء جس سے نبیس جيں ۔

ہات جومعترض نے کی اگر چہولی ہی ہے لیکن پیرحفرت امیرمعاویہ رضی اللہ عنہ کےمعالمے میں فیرمصر ہے کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کے دورخلافت میں اتنے تحکین اور محصبير معاملات جع موئے تھے كدان كى شل خلفائے راشدين بي سے كى كے دوريس اليه معاملات شهوئ تقون تمام مسائل ك جمع بوجائ كي وجدت آب رضي الله عندكے دورخلافت كومملكت عاض فرمايا كيا اگر چيد حضرت امير معاويه رضي الله عنه كواييخ اجتها دات براجرد والسبحي حاصل موكا\_اس حديث مباركدك تناظر ش كفرمان مصطفى صلى الله عليه وسلم كامفهوم يون ہے كه

مجتمد جب اجتهاد كرے اور درست رائے تك بيننج جائے تو اس كے لئے ووگنا اجر ہاورا گراجتہا دکرے اور ڈطاء ہوجائے تو اس کے لئے ایک اجر ہے۔ ( ألمنصل في شرح آية الا اكراه في الدين: القاصلتي المرائد يدث مع نفيلة الشنج: 1:7 ص 330)

علمير الجنان واللسان ١٥٠ على ثان حرت ايم معاديد علا الم اور حضرت امیر معاویدر منی الله عنه بلاریب و شک مجتبد میں تو جب آب رضی الله عنہ نے ان اجتمادات میں خطابھی کی تو پھر بھی آپ رضی اللہ عنہ کوا جرتو ملے گائی اور اس ے آپ رضی اللہ عنہ کی فخصیت میں کوئی تقع مجی نہیں آئے گا۔ آگر چدان تمام معاملات ير شمل مونے كى وجه سے آب رضى الله عنه كى مملكت كوعاض كها كيا-اس کے بعد ایک مدیث مبار کرنظرے گزری جس ش اس بات کی صراحت موجووتقی که اگر چهامیرمعاویرضی الله عنه کی حکومت ایک یا کش اعتبار سے مملکت عاض تقی کین پھر بھی رحمت بھی اوراس حدیث مبارکہ کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ حضرت ابن عباس رضى الله عنها يدوايت سے كد رسول التصلى التدعليه وسلم في ارشاد فرمايا: اں امر (حکومت) کی ابتداء میں نبوت ورحمت ہیں پھرائن کے بعد خلافت و رجت ہوگی پھرمملکت ورحمت ہوگی پھر امارت ورحت ہوگی پھراس کے بعد تو ایک دوسرے کو گدھوں کی طرح کا شتے ہوئے آئیں محیاتواس وقت تم پر جہاد لازم ہاور تمباراافضل ترین جبادسرحدی حفاظت کے لئے سرحدوں پریزاؤ ڈالناہے اور انفل ترین يرُّاوُ دُالنے کی جگہ عسقلان ہے۔ ( بحمالكير: هرباش بن ساربياسلي يكن المحجى بر: 18: ص: 251) اس حدیث مبار که کوطرانی نے روایت کیا اور اس کے رجال تمام ثقه ہیں اور جو بات میں نے مہلے کی تقی ( کد حضرت امیر معاوید رضی اللہ عند کے دورکو نی کریم صلی اللہ عليد ملم في صراحة رحمت قرار ديا ب) اس يس بالكل واضح اور صرح ب كوتك خلافت کے بعد جوملکت اور یادشاہی تقی وہ حضرت سیدنا امیرمعاوید منی اللہ عندی کی تھی جس کو ني كريم صلى الله عليه وسلم في وحمت قراره يا تفالبذا آب رضى الله عنها دورايبادور تفاجس من أيك لحاظ عص (يعنى منهاج النوة على كي مجي تمي اور دوسر علاظ ع رحت بھی ہے۔لیکن ملا ہر کی حالت کے اعتبار نے آپ رضی اللہ عند کے دول میں ' عطم''

العلمور الجنأن واللسأن المراح المراح المرماديد الت کے مقالمے میں رحمت زیادہ واضح اور اظہر تھی اور آپ رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزيز رضي الله عند كے دور كے علاوہ شن' محض'' (ليتي عليحد كي ) بي اکثر وغالب ربی کیونکہ حضرت عمرین عبدالعزیز رضی اللہ عند کا دورتو خلافت کبریٰ کے ساتھ کتی تھا۔ای وجہ ہے آپ رضی اللہ عنہ کوخلفائے راشدین میں شائل کیا جاتا ہے۔ اور صديث يح عنابت بك ني كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: بمیشه میری امت کامعالمه ٹھیک اور درست رہے گاختی کہ وہ بارہ (12 ) خلفاء گزر جائمی جوتمام کے تمام قریش میں ہوں گے۔ ( مح مسلم: الناس تي لقريش والخلافة في قريش: ج: 9. م: 333) اورایک دوسری روایت جس کی سندضعیف ہاس میں الفاظ یون میں کہ ہارہ (12) والیان (حکومت وامارت) قریش میں سے ندگز رجا کی کہ جن کو کسی دشمن کی دشنی نقصان نیدے گی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے فضائل و کمالات میں سے ایک ریجی ہے کہ ایک روایت میں جس كى سند ك تمام رجال أقد بين اگر ج بعض كا عرافتان في كيا كيا ب روايت يول بك ني كريم صلى الله عليه وسلم نے كمي معالمه بي حضرات شيخين ابو يكر وعمر رضي الدعنهما مصمثوره فرما بااوران دونوں سے ارشاد فرمایا کہ مشورہ دو پھر دوسری مرتبہ دوبارہ فر مایا اور دونوں عی دفعہ ان حضرات نے یہی کہا كمالله عزوجل اوراس كارحول ملى الله عليه وسلم بن بهترجانين توني كريم سلى الله عليه وسلم في حضرت امير معاويد مني الله عنه كوبلا بحيجا توجب آب رضي الله عنه نبي كريم صلى الله عليه وملم كى باركاه عاليه ش حاضر موت تونى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

Marfat.com

تطهير الجنان واللسان ﴿ ٥٨ ﴿ ثَانِ مِعْرَت المرمواد و اللَّهُ اللَّهِ اللَّ ا بنے معاملات اس (معاویدرضی اللہ عنه) کے پاس (عل کے لئے) پیش کما کرو اوراييند ورميان ہونے واليام عالمات ش اس كوكواه بنايا كروكدبيد بهت بن زياده امانت وارجي \_ (الثريبة للاجري: كآب نشاك معاوية بن الي مغيان دخى الشعند: 2:5 ص: 154) ان دوعظیم اوصاف می غور و فکر کرنا جائے کہ جو خلافت کے لائق میں کدان اوصاف نے حضرت سیدنا امیر معاوید ضی انشدعند کواس کا الل دیکھا۔ يى وجەسےكە جب حضرت حسن مجتبي رضي الله عنه في عبده خلافت حجمود كرآب رضي الله عنه ك سپروكرويا توكسى نے بحى آب رضى الله عند كے بارے بين طعن و تشتيح كا أيك لفظ محى مد بولا اور اگر کسی نے طعن بھی کیا تو وہ حضرت حسن رضی اللہ عند کے اس عہدہ سے نزول كرنے سے بيلے تھا كونكد بيلے غليفه برحق حضرت على رضى الله عند متے اور ان كے بعد آب بضى الله عنه كے بيٹے حضرت حسن رضى الله عند تھے (الغرض خلافت كے معالم میں کسی نے آپ رضی اللہ عنہ برطعن وشنع ندکی) آب رضی الله عند کے فضائل میں سے مید بھی ہے کداور میدا یک الی روایت ہے کہ جس كراوى تقديس چنداك يسارسال (مرسل موف) كااختلاف ب-روایت یول ہے کہ نی کریم صلی الله علیه وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی الله عندے لئے وعافر مالی ک اے اللہ عزوجل معاویہ (رضی اللہ عنہ ) کو کہّا ب اللہ اور صاب کاعلم عطا فر ما اور أس كوتمام شهرون برقدرت عطافر مااوراس كوبرے عذاب نے بيجا-اوردوسرى روايت ين يول القاظ إن اے اللہ عزوجل اے کتاب اور حباب کاعلم عطافر ما۔ ( بخمالة بير بوياش بن مادرا على يكن المحج بر: 18 م. 181 م.

اورآب دمی الله حقد کے لفظال مکی ہے آئی بات سے کے لہ حضرت محرفاروق رمنی الله عقد نے آپ رضی الله عند کی تعریف و درح فر مائی اور آپ رضی الله عند خلافت محرومی الله عند کے بعد سندور ملی می شام کے علاقے و مشق کے دل مقر در ہے اور مجرال کے بعد خلافت شمان رضی الله عند شمل می آپ رضی الله عند کے اپنے اس عهدے برقائم رسے اقریم متند عظید می حضرت امیر صادید می اللہ عند کے منا قب ملی کائی وائی بین اور اس و اس کے اللے جس کے لئے دائش در ہے اور والدی می جاری

اورجب اس بات ش فوركيا جائ كه

حضرت عمر فاروق رضی اللهٔ عند نے حضرت سیدین الی وقا می رضی اللهٔ عند کے حضرت اللہ کردیا حالانکہ وادعشرت امیر صاف پر دخی اللہ عند سے کئی مراجب کے لحاظ سے اُخیال سے اور حضرت امیر صاف بروخی اللہ عند کواسے عہد سے بر برار ارد کھا معزول شاہ کیا

تواس سے پیتہ چلا کہ

حضرت البرمعاوی بدقی الله حد کوده فاس وقت و بلندی هظا کی گی تی جزکد حضرت معدوضی الله حد کودها شدگی کی اورآب دشی الله عید کی اعراب برشی الله عید الله جدار و با برای می سد می کوئی نمیب پیدانه واقع ایم کام حکومت حاصل بوت کے بعد پیدا بو جائے بین و گرد حضرت عمروضی الله حقرآب رشی الله عند کودل میرکسی نه بنات اورا کرولایت و محومت حاصل بوت کے بعد کوئی حیب می آنها تاتو فورا معرول کردیتے اورای طرح آب رشی الله عربی مصالح الحق عملی تعدیل کی تقدا

جب بھی سرے مرمتی اللہ عنداور حضرے مثبان رضی اللہ عندے دور طلاقت میں اطراف و کناروالے کی طلاقے کی رعایا اپنے ولیا کے بارے میں شکایت کرتی تو تعطیر

## Marfat.com

تطهير الجنان والبان والبان والم بى وە برے عبد، اور قدر ومنزلت والا بوتا بدونون فورا بى معزول كردية لكن حضرت امير معاوييرضي الله عشران دونول حضرات محابيكرام رضي الله عنها كے دورخلافت ك ليع صتك ثام ك علاقة دشق بن بى رب جهال كاآب رضى الله عشاكوولى بنایا کیا کین نہ تو آب رضی اللہ عند کے بارے ش کی بنے شکایت کی حتی کہ کسی نے بھی سمى تىم ئى كاپرىنى اللەعنە يرتبىت بى لگائى-اس بات میں غور وفکر کرنا جا ہے تا کہ آپ رضی اللہ عند کی عبت وعظمت میں اعتقاد مريد پنت بواورآب رضي الله عند كي شان من برتم كي بغض وعتاداور بهتان مي مفوظ ريا د مشق مين آب رضي الله عنه كي ولايت كاسبب بيقما كه جب حضرت سيدناصد اين اكبررضى الله عند في خلافت سنبالي تو آب رضى الله عند نے كا كتكر شام كى طرف بيعيد اوران پر حضرت يزيد بن الى سفيان رضى الله عنها كومقرركيا اور بدحفرت امرمعاوبدرض الله عند ك بمائى تقية ان كم ساته ساته حفرت اميرمعاد بدرض الله عنهمي يط محيات جسد حضرت مزيدرض الله عند كالنقال جواتوان كى - جكدان كے بھائي حضرت اپيرمعاويدرضي الله عند كو كومت وي كي حضرت صديق اكبر رضى الله عند كے بعد جب حضرت عمر فاروق رضى الله عند كادور آيا قرآب رضى الله عندا ين دور میں شام کے اندر مستقل سلطنت اسلامیہ قائم کیے ہوئے تھے اور بعد میں آپ رضی الله عند في معركو من ساتحد شال فرماليا بمرصفين كيدن ووفيصلول كي بعد آب رضي الله عنه كى حكومت كوخلافت كانام ديا كيا كجرجب خضرت حسن رضى الله عنه في آپ رضى الله عند ك ساته مصالحت فرما لي تني تو يحرآب رضي الله عنه سلطنت بين مستقل مو مي اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جو د تقبر واری کی تقی توبیا ہے افتقیار اور رضا مندی کے ساتھ کی تھی بلکہ آپ رضی اللہ عنہ کی مجر پورمعاونت اور اتباع کے ساتھ مصالحت فر مائی تھی اورگان يركيا تھا كراگر معاويرضي الشعند كرماتھ جنگ موجائ تو وه على عالب آكيس

تطهير الجنان واللسان ﴿ إِلَّ اللَّهُ خَالَ الْعَرَا المِرْمَادِيرُ ثَمَّا

گاورآپ رسی الله عد کے معدالت کا سب فقا آل بات کا قوف تھا کا کہتی مسلمانوں
کا فون ارتازی فی ایف تا میں معدالت کا سب فق اللہ عدا آجی طرح باشد سے
کا فون ارتازی فی ایف ان جدو ہے کہ اور بیات آپ رضی اللہ عدا آجی طرح باشد سے
کہ دور چاہے آواں وقت بحکہ کو آئائی تھی ہا جہ سی ناقر حیث دور ارتازیہ جانے اور
دور کی فرزے وقع ہے بالکل تم ہوجائے اور کی عاقدے و
عظمت کو چش افر رکھے ہوئے بھی ترک کرونا آپ وثنی اللہ عدر احترت من وثنی
عظمت کو چش افر رکھے ہوئے بھی ہے ہے جہ سی مرفودان سے جدا مجدسی اللہ علیہ واللہ عدد احترت من وثنی
عاشد کو پیش افر رکھے ہوئے ہے جہ سی مرفودان سے جدا مجدسی اللہ علیہ میں اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ میں اللہ عداد کہ اللہ میں اللہ عدد کہ اللہ میں اللہ عدد کہ میں اللہ عدد کہ اللہ میں اللہ عدد کہ میں اللہ عدد کہ میں اللہ عدد کہ میں اللہ عدد کہ معالم میں اللہ عدد کہ میں اللہ عدد کہ مالہ میں ادا اللہ عدد کہ مالہ میں اللہ عدد کہ مالہ میں ادا میں اللہ عدد کہ مالہ میں ادا میں ادر اللہ ورد کی کھوا مالہ میں ادر اللہ عدد کہ عالہ میں ادر اللہ عدد کہ عدد میں ادر ادر اللہ عدد کہ عدد میں ادر ادر اللہ عدد کہ عدد میں ادر ادر ادر عدد کہ عدد میں ادر ادر عدد میں اس ادر عدد کہ عدد میں ادر عدد اللہ عدد کہ عدد میں ادر عدد اللہ عدد کہ عدد میں ادر عدد اللہ عدد اللہ عدد کہ عدد می

میران بیٹا مرداد ہے اور عقریب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دوظلیم گروہوں میں صلح فر ہائے گا۔

(القال الحالية عامل العن المسائلة الخارات عن المسائلة الخارات المائلة عن المسائلة عن المسائلة عن المسائلة عن ا لي في كم كم مسلح الشفط يرحم في دوق كروه ول كواسلام عن برابرى في مايا دران عمل مسكري المسائلة عن وصورت مضطيلة وكرشتر الحق الداس مسر بتصووات يات كي تبروينا فعاكم المرافق المسائلة والمسائلة عن دولون عام برابره ولاسك

"اورالله على درست اعتقاد كى طرف بدايت دية والاب اور ناصيت و كلوك وشيات سي بحاف والاب"

الغرض جب حطرت حن رضى الله عند في حطرت اليرمناديدوس الله عند ك ما تعدم الحت فرما في آن الم الله كالشروب والله عند كي يعت برجع بوك اوراس مال كو

تطهير الجنان واللسان والمسان والمسان والمسان والمسان والمسان "عام الجماعة" اجتماع كاسال قرار ديا اوراس دن كے بعد كمى في بحى اس بارے ميں اخلاف ندكيا كري فليفرق بن (يانبين) آب رضی الله عند کے نضائل میں سے بیمی فضیلت ہے کہ ایک بارحضرت عمر قاروق رضی الله عنه نے آپ رضی الله عند مرکمی معالمے میں اعتراض كياتو آپرضى الله عندف ايدوفاع بس استد داكل كا انباراكا ويا كرحضرت عمر فاروق رضى الله عنه كوبحى اسينا اعتراض يرحياءآ في كلى-ابن میارک رضی الله عند نے سندھیج کے ساتھ فقل فر ایا کہ حضرت عمر فاروق رضي الله عنه كي دور خلافت بين حصرت امير معاويد رضي الله عند ایک جماعت کے جمراہ اس حال میں تشریف لائے کہ آپ رضی اللہ عنہ (حضرت امير معاديدرضي الله عنه )ان تمام ش ب سب ب زياده سين وجيل ته پس آب رضي الله عنه مجر حفرت عمر فاروق رضى الله عنه كے ساتھ في كرنے تشريف لے محكے اور حضرت عمر فاروق رضى الله عندان كي طرف د كي كرمت في موت-كرحضرت اميرمعاويدض الشعند سفرمايا: مردیا! آفرین بم تولوگوں میں سے مبتر لوگ موجا کیں مے جیداللہ تعالی ہارے لئے دنیاوآ خرت کی محلائیاں جمع فرمادے۔ ال برحضرت امير معاويد ضى الله عندفي فرمايا: اےامیرالمونین (رضی اللہ عنہ)!ش آپ رضی اللہ عنہ کواینے اجسام کی بہترین نشودنما اور مارے چرول کی خوبصورتی کے بدھ جانے کی وجہ بتاتا مول کہ ہم گرم پائی والي چشمول اورسرسروشاداب زين مل ايل-توبين كرحضرت بمرفاروق وضى الشرعندني ايبا كلام فمرمايا جس كاخلاصديب كمه نیں بلاس کاسب فقط کی ہے کہ فورتم کھانے چنے بی آسودگی کے ساتھ زعم گ كزارر به مواور في ن لوك تبار عدوان ي ي كال

تطهير الجنان والنسان والسان كِر جب آپ رضى الله عنه " ذى طوئ " ملى پنچے تو حضرت امير معاويه رضى الله عنه نے ایک ' حلے' کالا جس کی خوشبو انتہائی پاکیزہ تھی۔حضرت عمرضی اللہ عند نے اسے بهت نايسند كيااورارشادفرمايا: كياتم ميں سے ايك فخض يول في كونكا بركم يمرے بالول والا اور غبار آلود كيرول والا موتا بحتى كروه الله تعالى كرشمرول بن سيسب ي زياده حرمت والمصرين آنا ہے تو وہ اپنے كيڑوں كو يوں نكاليا ہے كد كو ياد و خوشبوش لتھڑ ہوئے ہوں اور ان کو پھن کیتا ہے۔ معفرت اميرمعاويدت الشعندن فرمايا میں نے ان کواس لئے بہتا کہ ش ان کے ساتھ جی این خاندان والوں کے پاس جاؤل\_ جھے آپ رضی اللہ عنہ کی طرف سے بہال بھی تکلیف پنچی اور شام میں بھی۔ حضرت اسلم رضى الله عند فرمات بين: حضرت عمر فاروق رضى الله عنه نے خاموثی اوراعراض اختیار فر مایا اور الله تعالی بهتر جانا ہے کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند کے چیرے پر حیا محسوس کی۔ اس حضرت اميرمعاوييرضي الله عندنے وہ كيڑے اتار و يے اور ووبارہ انہى كيڑوں كوزيب تن فرما إجن من آب رضى الله عندف احرام با عرصا تعا-حضرت فاروق أعظم رضى الله عنه في جب آب رضى الله عنه كابيتول سناكه آب رضى الله عندى طرف سے جھے يہال بھى اور شام مى بھى تكليف پنى -اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا سامنا كرنامشكل موكيا اورآب رضى الله عندان بحياء كرنے لگ كئے تنے باوجوداس كے كم آب رضی الله عندالله تعالى ك (دين ك ) معالم ش كى مامت كرنے والے ك

Marfat.com

تطهور الجنان واللسان عير ١٢٠ على شان عرسام معاويد وال ملامت كانه بي خوف ركھتے تھے اور نه بي خاطر ميں لاتے تھے۔ (تطميراليمَّان واللمان: في فضا كلدومنا قير....م. :17) حصرت عمر فاروق رضي الله عندنے حضرت امير معاويد رضي الله عند ير كئے ہوئے اعتراض سے رجوع فرمالیا تھا کیونکہ انہوں نے اس میں اپنا عذر بیان کرویا تھا کہ ب كيڑے بہننے كامقصد برانہيں بلكدا حجاہے۔ اوروه بيب كمه ا ہے خائدان والوں کے پاس بروقاراورا چھے انداز میں جانا ہے اور یہ بات اصلاً محبوب ہے بلکہ اس کی تو تاکید کی تی ہے۔ جيها كداحاديث مباركدش واردبك جب ہمی کوئی وفد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر جونے کے لئے آتا تا آب صلى الله عليه وسلم بهت بى اجتمع اورخوب اجلح كيرت زيب تن فرمات - ايلى آ تھوں میں سرمد گاتے ، تماتے کا تاج سجاتے ، آئینے کواپنا دیدار کرواتے اور جس چیز میں درسطی کرنی ہوتی درست فرماتے۔ أيك بارحضرت عائشهمد يقدرضى الله عنها في عرض كماك كيايارسول الله (صلى الله عليه وسلم)! آب (صلى الله عليه وسلم) بعي؟ آب ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: ہاں عائشہ (رضی اللہ عنبا) كيون ميں كرب شك الله تعالى خود يمي جيل مياور جمال وخوبصورتى كومحبوب ركمتاس (تنكير البمَان والنمان حربي: في للغائل ومناقه ..... ص: 18) اس بارے میں کی احادیث مبارکہ ہیں جن تمام کوان کے مراجب ومعانی کے ساتها في كماب ورالغمامة في العذبة والطيلسان والعمامة من عان كياب-

م تطويد الجنان والسان ح 10 كان عراد على مادر الله

یسی و صدیت مهار کدانشل بیزی ملی انته طیار دائم بیش جس کوحشرت امیر صوادید دسی انتشرعت است است مانتشان اور حضرت عمر داروی میشی انتشرعت که بیش نظر آب رشی الند عدی صالت برفر ادالی کادیجمانا حالا انتشار عمر آباد الاحد، والنمیز ( منحمر سے بالوں والا اور نمباز تاکود کیروں والا ) بهونا ہے۔

پروں درن اور ہے۔ حبیبا کہ فرمان مصطفیٰ صلی الشطیہ وہلم بھی ہے۔ جن کر در اس محق سکی الشطیہ وہلم بھی ہے۔

ادرآب رقی الله عند نے تحق سے کی چیز کا تصد کیا اس بات پر حضرت عمر رشی الله معر مطلق ندووے اور بالفرض آب درشی الله معر مطلق مجی ہے کو اور مکل ہے کہ

آپ دشی الله عزفے حضرت البیر معاوید دشی الله عذب بول فریا یا دوکه خانمان والول سے ملئے کے لئے زیب وزیت اور قبل اترام سے فارغ ہو کر

عاملان والون سے مصلے سے زیب وزینت اور بن احرام سے فارس ہو کر (احرام احارکر) بعد شریعی ہوئتی ہے۔ آ

اس سے قبل اس کی حاجت نہیں۔

اس سے پاد چانا ہے کد

حضرت مرقار وقل اوش دندگی جدیات سے بیری سنت کے زیادہ مناسب اور مدیث مماوک کے ذاہ مواقع ہے کئی ہے کی سیکر حضرت ایم رحاد پر وقعی اللہ وزیر نے جمہات بھی تظرف کی گلی اگرانا کھم اس مدیث براک کسے مشکل اور جدا تھا کہ اس بینے خاندان کی الحرف جانے برقم کی اگرانا کہ آل اور اس وقت ہی تھی کرنا نے یادہ مناسب اگر چہ حالت اترام ہی

ادر مکن سے کمار کا جواب ید دایائے کہ اصول دین عمر ایک قائدہ ہے کہ تس عملی مجمود تی ایکی ہوتی ہیں جن کو میگر تصمیمل حاصل ہوتی ہے (اور اس خاصیت کی دجرے تھے ہے استثناء حاصل ہوتا ہے) اور جب حضرت عمر تش اللہ حدث کا دائے کا اظہار موال اور سی حضرت ایم معاویہ شرق اللہ

تطهير الجنأن واللسان عرام المسان المسان المسان المرادين عنه نے بھی اینے سامنے جو قاعدہ تھااس کے مطابق اپناعذر بیان کیا ہو۔ اور جب آب رضى الله عندفر مايا تفاكه آب رضی اللہ عنہ کی طرف سے مجھے پہاں اور شام میں بھی تکلیف پنچی وبوسكاےك وہ ایک قاعدے کے پیش نظر ہو کہ ایک جمبز کسی دوسرے جمبتہ پر اعتراض ٹیس کرتا (اس وجہ نے تکلیف کیٹی ہو) لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی الله عند کواس بات پر تنبیهه کی گی تو آپ رضی الله عند نے بمی حق کی طرف رجوع کرنے ٹی کی نافر مائی اگر جداس ٹیں غیروں کی طرح سب وشتم بمى شامل تفا\_ اورآپ رضی الله عند کے فضائل میں سے سیجی ہے کہ صحاب كرام رضى الدعنيم في آب رضى الله عنه كى شان بيس ببت زياد وتعريفات كى ابن معدئے روایت کیاہے کہ ايك بارحضرت معاويدرضي الله عند حصرت عمر فاروق رضى الله عند ك ورباريس حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ عند ایک "سبز مطے" میں ملیوں تھے جب آپ رضی اللہ عند آئے قوصی برام رضی الدعنم نے آپ رضی الله عند کی طرف دیکھا تو تعجب خیز تا الله ے دیکھنے کھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عندنے صحابہ کرام رضی اللہ عنم کو بول ان كى طرف د يكيت موت الاحظافر ما يا تووره (كوژا) لے كرانيس مارنا شروع كروما -اوروه آگے ہے ہے کمدرے تھے کہ اے امیر الموشن (رضی اللہ مند)! اللہ تعالی ہے وریے سب سے مک وجہ تو حضرت عمر فاروق وشي الشرعة في ان ساكوني بات شدكي اورا يي الشست كاه كي

Marfat.com

تفهدد العبان والسان طرف وابس آگئے۔ اس پر تعابر اس وشی الله تشمیر نے حضرت عمر فارد قد روشی الله موسے فربا یا کہ آپ پر نئی الله عزیہ نے آس جران کو کیوں مارا جس کی شش آپ رشی الله عور کی قوم شمیر موردی تمیں بھال قوم سے موادیا تو عالمین تبر

اور پر می اخمال ہوسکتا ہے کہ قوم سے مراد محابد کرام رضی الشعیم نے قوم قریش ہی سراد لی ہو۔ مالڈ خوج میں میں معلق میں انہ م

ا ل موان سے بواب میں سرح مردی است حرب وی است حرب در یہ ا شیں نے اس سے تجرو محمل کی ساوہ کو کہ کی میکند در کھا اور اپنے ہاتھ کو بلندی کی طرف نے جاتے ہوئے کی کر جب میں نے اسے اس حالت میں دیکھا تو ادادہ کیا کراسے میٹے کی طرف نے آئی کو کر فی میں نے اس بر تیکر کی علامت دیکھی تو تیں نے اسٹ میں حدیکہ واضح وائے سازی کی طرف بھی سے آئی اور نے کا ادارہ کیا۔

( المرق فديدد مثل: وكركن امد معاوية: 27:59 من 115)

اعتراخ

انجى پچھلے داقعہ اور دوایت ش تو امیر معا دریوننی اللہ عند نے اپنی صفائی میں حلہ پہنچے کا دجہ بیان کی تو مجر نیہال کیول خاموش رہے؟ ۔

جواب

یمال حضرت میں نامیر الموشن فاردق اعظم دمی اللہ حت جدر دگل تھا وہ مارنے کی صورت میں طاہر ہونا قاادر جب آپ جنی اللہ حد نے اجتہادی فربایا تو کوئی اعتراض اود کی تحم کے کلام کا جازند برا 10 وسرحقہ و اللہ مصاربہ میں بالم صدر کا تعداد میں مدار میں مار اللہ مارات

اى سے حضرت امير معاومية شي الله عند كي الله ين شي مهارت و كمال اور علم واوب شي ان كا بلنده عام مي فائز دويا ظاہر ہو كيا۔

## Marfat.com

تطهور الجنان واللسان ١٨٠ ﴿ ١٨ مَنْ خَالِ الرَّحَامُ مِنَاوِسِ فَالْهُ

بگیا وجرہے کہ حضرت عروض اللہ عزرے ان کا مثا بلہ بھی آئی کے مما تھ کیا جووصف ان عمل خصوص طور پر پایا جاتا تھا حالا تک وہ ٹھا پکرام اوشی اللہ علم جزاکہ ہدی اللہ صدر کی جمل عمل

حصوصی طور پر پایا جاتا تھا مالانگرہ و محابہ ارام دھی اللہ ہم جواب رسی الندعنہ کیا ہی۔ میٹھے ہوئے تنے اور مہاج میں وافسار کے مرداروں ش شار کیے جاتے تنے (جیسا کہ اس

پرآ ٹارمیجھ گواہ ہیں) انہوں نے جب پیکھا کہ

انہوں نے جب بیگیا کہ
ان کا شرق آپ رضی انشد حدی قوم علی کوئی ہے تی ٹیس او اسبات ہے ایک
اوتر انس می کی طرف اشارہ کیا تھا کیس معرب عرضی انشد حد نے جاب میں بیٹر او یا
اعتراض می کی طرف اشارہ کیا تھا کیس معرب عرضی انشد حدث جاب میں بیٹر او یا
میں نے رو اگر کرے حضرت امیر معاوید میں انشد حدث واضی تعریف اند معتب او دمنیت مثارہ کی
دارات کرتی ہے کی تکہ بیر ماری بات معرب عمر قادوتی ادمی انشد معرب اور منیت مالا برہ کی
اکا برین محابہ کرام رضی انشد تم کی منوج دو گی میں مواد اور ان میں کا انشد میں کہا ہے تھا کہ
ہے کہا ہے رشی انشد عمری کو میں میں آپ رشی انسان میں کی گوٹ شاہ استرام کی طرف تیمیں کوئی انسان
مدت نے ذاتہ میں خود محال و نیمی و انشد عدد کی طرف میں محال کے اور انسان کی اور انسان کے طاوہ کوئی بات دستی میں انشدہ میں کہا تھا کہا ہے کہا ہے کہا گیا اور دیر دوایات آپ رشی انشد محدر محمل و نشدہ عددی یا مگاہ میں محمل کی اور انسان کی کرونگ کا اور محاد در کے خلالے اور انسان کی کرونگ کا اور مواد در کے خلالے اور انسان کی کرونگ کا اور مواد در کے خلالے انسان کا انسان کا انسان کا مواد کی کا حدد جی اور انسان کا انسان کی کرنسان کا انسان کی کرنسان کا انسان کی کرنسان کا انسان کی کرنسان کی کرنسان کی کرنسان کی کرنسان کی کرنسان کی کرنسان کے کہا کہ کرنسان کی کرنسان کا کرنسان کی ک

والوگوں نے ظبور کو جسے شتم کرنے والی میں۔ آپ رضی اللہ مورے فضائل میں بیات می ہے کہ

حضرت عمر فاروق رضی الشرصند کول کوامیر معالید یشی الله عند کی اتباع بر ایمارا کرتے تھے اور ترخیب ولاتے کہ جب لوگوں شمی اختلافات اور فرقت واقع ہوتے امیر معاور دید می الله عند کے میں کی مثال کی طرف جمرت کرنا۔ تطهير الجنان والمسان على 19 ي ثان هرت ايرماديد الله

این الی الدنیانے افی سند کے ساتھ دوایت بیان کی ہے کہ حضرت عمرضی الشرعة فرمایا کرتے تھے کہ

میرے بعداختان اورایا اتحادۃ ڑنے سے پیٹا اگر کی گئی تم نے اتحادۃ ڈویا آیا د رکو معادیہ مٹی اللہ عندشام علی ہول کے (ان کے پاس مجلے جانا) کیونکہ اگرتم کیت دوسرے کی رائے پری کاویٹر میروسے آق اس تقتر پیٹلے کیتے ہاؤگے۔

(تاريخ ديندوشق ذكر كن اسمد معادية رضي الله عند يز : 59 من 124)

معنف عليه الرحمة رائع بين كد مير ب پاس" الاصلية "كاجوكنوموجود ب آس عن اى طرح ي كالعابوا تما-دوايت بر بحف!

آپ رفتی الشرعد کی عقدت دائے اور حس ندیر آدائی کی کہ محابہ کرام رفتی الشرح کم کا آس یات پر انقاق تقا کہ عرب سے محما ، اور دور اندیش لوگوں میں آپ رفتی الشرعیکا شار وہذا ہے۔

اور فرقٹ وائی ہونے اور منتخ کا آگ تا ہے ( فتر بھڑ کے ) کے وقت کی اور درست رائے تک وی کافٹا ہے اور پیچانا ہے کر جس نے تکست اور دوراند بگی پہلے تک حاصل کر لی اور بیدونوں چیز کری کمل حش اور محت تجربے ساتھ آئی جس کے ساتھ کی جس کے ساتھ ک

الله تطهير الجنان واللسان المراح على المان مرسام معاور الله ساتھ ساتھ ان کے لئے بھی کمل صلاحیت یا پھھٹہ کی صلاحیت ہونی بھی ضروری ہے مرتبه عليكويانے كے لئے۔ اور حضرت معاور رضى الله عنه بھى ان لوگول ميں سے جواس مرتبہ عظيمہ برفائز إل جیبا کرا*س بر*آب رضی الله عند کے قرب زماند کے لوگ، آپ رضی الله عند کے فیطے ، آب رضى الله عنه ك تقرفات ، آب رضى الله عنه كاحلم وحكمت كواه إلى -اى وجرب حضرت عمر فاروق رضی الله عند نے انہی کے پاس طیے جانے کا بھم ارشاد فرمایا اور بقیہ صحابه کرام رضی الله عنیم کوانهی کی طرف اس فتنه کے قمام معاملات کومیر د کرنے کی طرف ر بنمائی کی کرحفرت امیر معاوید رضی الله عنداس فتنه کوایی رائے کے ساتھ مثاویں کے کین اگرخودایک دوسرے کی رائے بڑھل کرتے رہے تو اس فتنے میں بی حیرت ذورویں گے اور کال طور نراورا چھے طریقے ہے اس فتنے سے خلاصی حاصل نہ کرسکو گے اور ب حضرت عررضی الله عند کی ظاہر و باہر کرامت بھی کہ پہلے بی اس چیز کی شہریں وے دیں کہ عقریب (میرے بعد) کیا ہونے والا ہے اور پر کھفقریب امت کے تمام معاملات کی تنجیاں امیر معاوید رضی الله عند کے ہاتھ میں بی مون کی اور اس کے علاوہ حضرت امیرمعادبیرضی الله عندی عظیم مدح فرمائی ان کے لئے قوت نفسانید کی مواق وی ان کے لیے ذکا دت، دوراندیشی اور باطنی امور براس علم و حکست کی گوانی دی کہ جوان بی کا حصہ تھا اور ایس حکمت برگوائی دی کہ جو ہر چیز کواس کے مقام میں رکھنے کا تقاضہ کرتی ہے ادر فروح اوران احکام میں اجتهاد کی گوائی دی کہ جو بخت مجلکوں کی تتکیو ل ہے آنے والی مشكات كى بولنا كول سے چفاكارادسية والے احكام ين-اورآپ رضی انڈعنہ کے یارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تعرفیف وتو صیف ائے ان الفاظ میں قرمائی کہ مير اورمعاديدرضي الله عنه كم مقتولين تمام كمتمام عنتي ين-( يخم الكير عن المدمعاديد من الشعد: 7:19 من 307)

Marfat.com

ا اور پہاے حضرت کی خوالشوندی طرف سے ایک صورتی و واضح ہے جس عمل جاول کی تھویائش ٹیمن کداس میں سے اول کر کیا جائے کر حضرت معادید وقتی الشوند مجتمد تھے۔ان میں اجتہادا کا مرکز اکا مرکز دار کیا گیا جائی تھیں جس کی اوجہ سے آئیں کی دوسرے

تھے۔ان میں اجتہادتا م کی تمام تروط پاڈ کی تقلید جا ئزنہتی بلکہ حرام تھی۔

کیونکداس بات پرانفاق ہے کہ کوئی بھی جمیتر کی دورے جمیتر کی نظامیز نیس کرسکیا کہ بیدجا بڑٹیس۔عام ازیں کہ دہ

کولی بھی جیڑ کی دور ہے جیڑی گاھیڈیں کر مکنا کہ سے جائز تھیں۔ حام از یم کہ رو دور اجیڑ کی مسئلے کے اعراء خیاز میں پہلے کی مثالت کرے اگر چیدہ وہ انٹی جو یا جھراس کی موافقت کرے کہ یکٹھ بروجیتر بڑی تھی انٹو کرنا ہے تو اس کے جیٹی نظر دسکل شرقی جوڈ ہے شکہ کوکی اور چیز اوراس کہ موافقت گانا مردیا جاتا ہے تھیڈیش کہا جاتا ہے

لدون اور چیز اوراس نوموافقت قام دیاجاتا ہے علید دن اہاجاتا۔ کی وجہ ہے کہ

المارے اللہ جميد ين كوجن عبارات عمر كمى هم كاويم جوالو انبول في اسيند اسيند إحتماد كما مقبار مصال عبارات عمل تا ويات كيس -

چاني

میح کا حیب ہے پاک ہونے کے مشکے ہیں امام شائق رقمۃ اللہ علیہ نے حضرت مثان رقمی الشرعة کا قبل لیتے ہوئے تمام عیوب ہے پاک ہونا شرط قرار اویا۔ فرائض و واجبات ہمی آپ میٹن الشہونے کا کر اقوال حضرت ذیر رقمی الشد عند کے لئے۔

تومراداس سے بیس سے کہ

ان مسائل شمل امام شافعی رحمة الله عليه كالحقبة وان دونول حضرات كے موافق تحا۔ ميد کمين کے کہ

انبول نے تقلیدافقیار کی اگر چاکی جمجتردومرے جمجتدے زمانے کے اعتبارے

تطهير الجنان واللسان ﴿ ٢٢ ﴾ ثان معرت ايرمواديد الله مؤخر ہولیکن پھر مجی تقلید جائز ندہوگی اگر چہ وہ مجتمد کوئی صحافی ہی کیوں ندہوں۔ اورجبكه حضرت على رضى الله عند كا قول بالكل صريح اورواضح بياتواس من محركمي تم کی کوئی تاویل ندکی جائے گی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عندایے اجتماد کی وجہ ہے اگر جداس میں خلطی پر بھی ہون جیسا کہ تمام مجتزرین کے بارے میں حدیث مبار کہ ہے نص صرتح موجود ہے کہ جس نے اجتہاد کیا اور درست رائے قائم ندکر سکا تواس کے لئے بھی اجر ہوگا وہ اور اس کے تبعین مقلداوراجتما دات میں اس کی موافقت کرنے والے سارے عنداللہ ماجور ہوں گے۔ (القرروالتور مورة الغاتي: 1:2: الر. 197) كيونكه اكثر صحابه كرام رضي الله عنهم اورفقتهائ تابعين في آب رضي الله عندك اعتقادكو درست مانة موية آب رضى الله عندكى موافقت فرمالي متى حتى كمحضرت على رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو جنگ ہوئی اس میں بھی شریک ہوئے۔ ای اجتهادی وجہ سے بیٹمہاجائے گا کہ آب رضى الله عنه كايين الم حضرت على رضى الله عند سيمسى حسد وكفض احد جركز جركز سى كا آپ رضى الله عند يرسى طنن كى وجه سے ندتھا۔ بلكد بيفعل تو اس امركى وجه سے تعا جوآب رضی الله عند کے دل میں الیمی دلیل کی وجہ سے پینتہ ہوگیا تھا کہ جودلیل آپ رضی الله عند كواس طرف كصني التي جاري تقى-مجترتو بيشه اى دليل كااسر بوتائے جواس پرواضح بوجائے اوراس كے لئے كى بھی طرح اس دلیل کی مخالفت کرنا جا ترخیص ہوتا ای لئے تو آپ رضی لاند عنداور آپ رضى الله عنه ك تبعين كوثواب ديا عميا أكر چيتن حصرت على رضى الله عنداوران كيلميعين كراته تحا اوراس بات يرفوركرنا حاسبة كد

تعليهو الجعان واللسان عدا المحال المحال المحال المحال المحال واللسان المحال الم حطرت على رضى الله عنه خود مجتد مون كے بادجودائة آب كون براور معادير ضى الله عنہ کے اعتقاد کو درست رائے سے ہٹا ہوا جاننے کے باوجود میں فر مارہے ہیں کہ معاويرضى الله عنه اوراس كي تبعين كومجى ثواب ملح كا اوروه تمام كي تمام جنتي توائ ے ين چلاك حعرت على رضى الله عند في جو بات فرمائى وه بالكل صرت على جس مين تاويل ك کوئی مخبائش نتھی لیعنی کداس روایت ٹس تاویل کر کے بی میٹابت کیا جائے کہ حضرت معاور پرمنی الله عند اوران کے تبعین کوحفرت علی رضی الله عندے جنگ کرنے بر ثواب ملے كاكناه ند موكا تو اس شراع ويل والى كوئى بات نيس بكسيد بالكل مرح ب اورآب رضی الله عندنے ان کے ساتھ جنگ اس لئے کی کہ باغی گروہ کے نماتھ قبال کرنا امام وقت پر واجب ہوتا ہے اور بیلوگ بھی ایسے تھے كذان يرباغي كانام ورست تحاكيونك باغي كے لئے كناه كار مونا شرط تونيس بلكداس ك لئے فیر طعی اور باطل تاویل کا مونا کافی ہے۔ ای وجنے مارے ائد فرماتے ہیں کہ بغاوت، برائی کانام تونبیں ہے۔ الم مثانعي عليدا فرحمة فرمات مين: میں نے باغیوں کے ساتھ قال کے احکام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس فعل سے سی جوآب رضی الله عند فے امیر معاویہ رضی الله عند کے ساتھ جنگ کی مجر حضرت علی رضی الله عندے جو تول فقل کیا گیادہ اس بات می محری مرت ہے کہ الله تعالى كفرمان: وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ .

میں حضرت علی رضی اللہ عنہ وامیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے تبعین بھی شال

تعلید البینان والملسان بسیر ۲۲ میشی ثان هرستایم معاوی های بسیر ۲۳ میشی میشود. بسیر - (منی الدکتریم وارضواعث، (تکمیز ایمان واکمان ان فعالیم ما کلیسی سین 20)

کے محدولاً کے زیادہ اثر اعداد ہوگا۔ انجی بٹس سے ایک میں ہے گئر حضرت این مہاس وخی اللہ حجار نے حضرت امیر معادیہ وشی اللہ عند کی تعریف فرمائی ادر بہتے دوائل بیت بٹس سے ایک خاص متنا مردکتے ہیں اوراس کے ساتھ میں مع حضر بنان میں مضر منز کا مردمتی اللہ حدیث ہیں۔ سیح بنان کی میں حضر سے کل مدومتی اللہ حدیث ہیں۔

> یں نے حضرت عبداللہ بن عباس دخی اللہ تنہا ہے وص کیا کہ حضرت امیر معادید منی اللہ عندایک دکھت و تر پڑھتے ہیں۔ تو آپ دخی اللہ عند نے جواب بیس فرمایا کہ

و وفرماتے ہیں:

د و خود فقیه بین \_ ( مح اثنان این باب ذکر ساویدشی الله مین : 112 مل: 112) د در مری روایت شمل میل جما ب و یا: د و مرکی روایت شمل میل جماعت شمل ده چکه بین -

 تطهير الجنان والسان من المركب المركب

اس شی پیکی او چی بیسیه که تقد مطلقا خود می ایک عظیم مرتب به ای وجه سے سرکار صلی الله طلبه و کلم نے محترت عبداللہ بن عم الدر حجم اللہ مجتمع کے وحافر ماتے ہوئے ایس کہا کہ اے اللہ مروض اللہ و میں مجمعه اور تقد حطافر مااورات تا دلی ناظم کھا او سے -( کے افغاری ناسر شرع مادورات اور کی افغاری ناسر شرح مادورات اور کی افغاری ناسر شرح المادورات و درجا ہی وہ ( 248

اور دومری صدیت شریق مایا: جس کے ساتھ اللہ تعالی مبلائی کا اُدارہ فر باتا ہے اے دین کی مجھ عطا فر باتا ہے۔ ( مجماعی کا اُنہائی کی کا اُنہائی کی کا اُنہائی کی کا اُنہائی کی انہائی کی انہائی کی اندین جدید اور 30،

دور کادج اس شمن ہیں ہے کہ اس دومن مقطع کا حضرت حادیز رختی الشہ حیزے صادر ہونا گئی تقطیم ہات ہے اور کیوں شدہ وکہ قودات برختی الشہ حقر کے بقول اس بتن نے نیے الفاظ (کر دو قلقیہ ہیں) استعمال فرمائے کا رقبی کا لقب حمر الاَحمت (احت شم سب سے بہترین عالم) تر جمال آ القرآن ہیں۔

جو تی کریم ملی الله علیہ معلم میں بھائے ہیں۔ حضرت علی منی اللہ عدت کے بھائے میٹے ہیں۔ اور حضرت علی رشی اللہ عدی کا ذری عمل علی آپ رشی اللہ عد کی عدو اصرت کے رفتہ

لے کا دینرو ہے اور بعد وفات می کوشال زے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث کی تھے می کا داری شریف سے ہے بھے اس اکتب بعد التر آن کہا جاتا ہے اور جب پر قسات کی دواجوں میں جارت ہوگے۔

> اور مروکی عند میالفاظ مید میں کہ بے شک معاویہ دخی اللہ عند نظیمیہ ہیں۔

(اسدالغلبة :معادية في معرين اليسفيان رضي الشعنه: جر. 3 مل :27)

تطهير الجنان واللسان و ٢١ ١٠ شان حرسام مواديد علا توامت بين امحاب اصول وفروع كاس بات يراجهاع موهميا كه يرصحاب كرام رضى الله عنهم كے دور مبارك بيس فقيه تھے اور صحاب كرام رضى الله عنهم كے دور مطبرہ كے بعد والاوداريس آب رضى الله عنه جميم مطلق تقادريدكم آب رضى الله عنديرواجب قعاك خود کے اجتباد مِمَّلُ کرتے اور کسی بھی تھم میں آپ رضی اللہ عنہ کے لئے دوسرے کی تھلید جائز بی بین تم جیما که اس کی بوری بحث الجی گزری ہے۔ يدكلام أواس بات يس تعاجو حعرت ابن عباس رضى الشعنها عي كرراكم آب رضى الله عند فقيه تح ليكن ال ير يميل حصرت عمر وضي الله عند عرج كز راكمآب وضي الله عنه لوگوں كوامير معاوير رضى الله عنه كى اتباع ير اجمارا كرتے متح تو و وقول اس بات عمل صريح بي كرآب رضي الله عنه مجتمة تح بلكه اس مين تويهان تك واضح مور ما ي كرآب رضی اللہ عنہ تمام مجتدین بیں اجل واعظم نے اور اس سے پہلے حصرت علی رضی اللہ عنہ ي قول مبارك يس كزر ديكا كدحفرت البيرمعاديدرضي الله عند كم مقولين منتي إلى بده قول و حضرت اميرمعا ديرض الدعند ك مجتد موفي ش بالكل اليحمرة اورواض ب كه جس مين مي تم ي تاويل ي مخوائش نبيس-توجب بات كي يوكي كه حفرات عمر وعلی اور ابن عباس رضی الله عنبم کا اس بات پر انفاق ہے که حضرت اميرمعاد بدرضي الله عند نقيبه بين اورمجتهد بين تووه سار علمن وتشنيع شتم بوك كه جوكوكي طعن کرنے والا کرسکتا ہے اور وہ تمام فقائص وور ہو گئے جو آپ رضی اللہ عنہ کی طرف اورجو بات خصرت ابن عماس رضى الله عنهما الدومرى روايت يل موجود ب آب وضي الله عنه نبي كريم صلى الله عليه وسلم كي محبت ياسيك بين توبيه بات حضرت ابن عماس رضی الله عنهما کی طرف سے حصرت عکرمہ رضی اللہ عند سکے اس قعل پر زجر واو تخ ك ليرى كى كدارة برخى الله عند في حضرت البرمعاديد وهى الله عند كما يك وكعت

حضرت ایم معاویدتی الشویز کور کل الشطار کام کی الشوط به مام کی مجب حاصل ہے اور اس محب کی ایک آن جی کی پرکت ہے آپ درخی الشرطند پردہ امر اور دوروا فائد قبل کے محب کی دیم سے ووجان مقام اور تکماء میں ہے ہو گئے اور وہ الشقائی کے احکام میں ایسے مخرشین سے زیادہ جائے ہیں کہ انجین کیا کرنا ہے اور جب تم ان وفول اوصاف میں تحرور وکھ کر کردی کا بیشان کی شرطف میں مصنوب این عیاس وقعی الشراعی سے تک

قرار دیا گیا ہے قا انجی طرح جان او کے کرکی ایک کوئی حضرت ایر سعادیہ رخی اللہ عند کے اجتہادات عمل افکار وامعر انس کی کوئی کھوٹی ٹیٹیں تخی وہ اجتہادات کہ جب آپ رخی اللہ عدید نے قور واکم کیا اقر آپ رخی اللہ عدید کے فائح ہوا کہ وی کڑے جہ کر پر پش موں اور اس کے چیڑ نظر آپ رخی اللہ عدید کے واقع انہا کیونکہ آپ رخی اللہ عدید کی است کے دور سے چیڑ کی این حضرات می کی طرح این اور جمید کی کوئی کی اس کے کیے ہوئے کا

کے دوہر سے مجتبہ این حفوات می کی طرح این اور مجتبہ کرکٹی تھی اس کے بیادے قتل شما اس وقت تک امتر افس نیس کر سکا جب بنک کدا جائے گا واقتی اُنس کی اخالات نہ کر سے مجیدا کر رہا صول نابرت شدہ ہے۔ اور حضرت ایم رصاد میرشی الشروز نے کھی اعمال کی اقالات ہی ٹیس کی اور کر کے

کرتے ہیں کریو ہونا ہوں۔ اور حضرت ایم صادر پرشی اللہ عزیہ کی ایماراع کی قالمت ہی ٹیس کی اور کرتے · بھی کیسے کیول کہا چاراع آ آپ دھی اللہ عزیہ کینے منعقد ہی ٹیس ہوسکا۔ اور پیٹی کا جن ہے کہ

جس بات کوآپ دخی انشروندیاند تر آنام هماید کرام رخی اندهٔ نیم کی برما مت آپ رخی انشروندی موافقت اعتبار کرتی این طرح آپ دخی انشرود این نیم اندر کاری افالت مجمی فیم کرشتانه میکوند کرهانگافت کرتے آز سحاب کرام دخی انشد تم کی برما عرب آپ دشی انشد صور کی موافقت میران کرتی . صور کی موافقت میران کرتی .

موافقت کیول کرنی۔ آپ وض الله عند کی عظیم فقاجت پر جمد چیز تیکید کرتی ہے وہ بیروایت ہے جس کو

تطهير الجنان واللسان ابن ماجه نے روایت کیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ دخی اللہ عند ندینہ منورہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منبراقدى يرخطاب كرنے كے لئے كمرے موت اورارشادفرمایا: ا الله مينه المهار علاء كمال مين؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوتے سنا کہ آي سلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: تیامت قائم ند موگی حتی کرمیری امت میں ایسا گرده طاہر موگا کدوه لوگوں بریوں غالب ہو جا ئیں گے کہ وہ اپنی یہ دیچیوڑ دینے والوں اور مدد کرنے والوں کی کوئی برواہ نہ كرين كے۔ (ميمسلم: إبقول لاتزال طائحة من التي جز:12 بم: 488) لين كبان بين تبار علاوان ساس حديث كمعنى يربحث كرنا جابتا مون-اس دور میں کہ جب محابہ کرام رضی الله عنیم اور تا ابعین میں سے کیٹر جمتدین موجود تھے۔ اس طرح کی بات وای کرسکا ہے کہ جو دوسرے تمام فتباء سے محی زیادہ فقیمہ مواور علاء سے اجل ترین ہواور دید شریف جس وقت عالم صحاب کرام و تابعین کرام رضی الدعنم ے بحرابرا تھا۔ تواس وقت اس طرح کی بات وہی کرسکتا ہے کہ جوان تمام کے ہم پلہ اور جوحد بدث مباركدامام بخارى ومسلم فے روایت كى ہے وہ لول ہے۔ حضرت اعرمها دبيرض الشعنداية ياؤل كى الإهيون كم ماتحد مديدة الرمول صلی الله علیه و ملم میں خطاب کرنے کے لئے کھڑے ہوئے اور عاشورا کے دن کے موقع

Marfat.com

تطهير الجنان واللسان في وك يجي ثان عرسام ماديد الله برخطاب فرمايا كدا اللهديد المهاد علماءكهال إلى- ، میں نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی الله علیه وسلم اس دن کوعاشورا کا دن فر ما یا کرتے تھے اورتم پر اس دن کا روز واگر چہواجب نہیں ہے لیکن آج میں روزے ہے ہول تو تم میں ہے جوروز ورکھنا پند کرتا ہوتو وہ روزہ رکھے اور جو نہ دکھنا جا ہے تو اس کورخصت حاصل ہے۔ ( مح النحاري: إب ميام يوم عاشورا ويز: 2 من 704) امام نووی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ حضرت اميرمعا وبيرضى الله عنه كايرتول السبات من ظاهر ب كرآب رضى الله عند نے بین رکھاتھا کہ کچھلوگ عاشورا کے دن روز ہ رکھنا واجب کہتے ہیں اور پکھلوگ اسے حرام اور مروه كيت إن-تو آب رضى الله عندني بياراده فرمايا كه لوكون كويتاوي كدشاتويدوزه واجب إورشاق حرام وكروه اورجر الجمع س آب رضی الله عند نے خطاب فرمایا اور ان ش سے کی ایک نے بھی آب رضی اللہ عند کا ردندفر مایا تواس ، آپ رضی الله عند کی تظیم فقبی وجابت اور توت اجتها د ظاهر بوتی ب بكساس كم ماته ماتحاً بوضى الله عنه كالقليم مرتبة تك ينجنا بحى ثابت موتاب-اوراييا كيول نه موكرآب رضى الله عند في و خافين يرتعريض كلام مين مبالغه كيا تا كدو ايم عاشوراء كي إرب ش آب رضي الله عند عن اظروكري - لى وه خاموش ہو گئے اور کوئی ایک بھی ظاہری طور پر اور پوشیدہ طور پر آپ رضی اللہ عند سے مناظرہ كرفي يرقا در شهوسكا اورسب خاموش مو كي يهال بربياعتراض بيس بوسكناك آپ رضی اللہ عند کے سامنے سادے اس لئے خاموش رہے کیونکہ آپ رضی اللہ

عنداس وقت خلیفہ بھے تو لوگوں کواعتر اض کرتے ہوئے آپ رضی اللہ عند کی طرف سے

تطهيد الجنان واللسان مراح المراماوير الله المراماوير الله تختی ہوجانے کا ڈرتھا کیونکہ بیرتو ہم اس ذات کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ جن کے بارے میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بے شک معاویہ (رضی اللہ عنہ) نیری امت میں سب سے زیادہ حلیم و بردبار (تنكم را لبمان واللهان: في فضا تلدومنا قه.....م. :22) توجس کے اندرا تنابز اوصف ہوتو اس کے بارے بیس کسی **کو لی**ک علمی مسئلہ بیس گفتگو کرتے ہوئے کس طرح اس چیز کا خوف ہوسکتا ہے اور آپ رضی اللہ عنہ نے خودا ہے برے جمع كے ساتھ مباحثة كرنے كے لئے طلب فرمايا تھا۔ اوردوسرى دجه ياجى بك ج خض آب رض الله عند كى بارے يل بي جانا بىكى جب خليفه ونے كى الى حالت میں ایک خض نے آپ رضی اللہ عنہ کے مند پرتموک دیا تھا (اللہ تعالیٰ کی بناہ) تو آب رضی الله عندنے اس پر بھی حمل کیا۔ اور بیفر ماتے ہوئے اے معاف کردیا کہ طاہر برطاہر چیزی تویوی ہے۔ توجب اس معاملہ ش آب رض اللہ عنظم كرتے مين توايك على مباحث جس ش مقضد بھی درست اور حق یات کو واضح کرنا ہے تو اس ٹس آپ رضی اللہ عنظم کیوں شہ فرمائي ك\_اگر چدمباحث كرت موع جوباتي عام طور يرموق بي دوا عاصل بوں کی تو ہر کر رو اوگ نہیں خاموت ہوئے مراس وجہ سے کدوہ جانے ہے کہ آپ رضى الله عندايي فليهد ومجتهد بيس كدجن كامقا بالنبيس كيا جاسكنا اودايي ببترين عالم بيس جن سے جھڑ انہیں کیا جاسکتا اور دہ بات جو آپ رضی اللہ عند کی حقیق اور آپ رضی اللہ عنہ کے کمال اجتہاد پر دلالت کرتی ہے وہ روایت ہے جے قا کی نے ابن احماق ہے روایت کیاہے۔

وہ فرماتے ہیں کھ

جھے صدیث بیان کی کیکی میں عماو نے عمیداللہ بن زبیر رضی اللہ عنها ہے اور انہوں نے اپنے والدے روایت کیا کرو فرماتے ہیں:

جب حضرت معاویرت الشعشہ نے قرنیا تو ہم نے می ان کے ساتھ نے کیا تو جب آپ دشی الشعشہ بیت الشعر نف کا طواف کیا تو مقام ایما ہیم کے پاس دو کھتیں اوا کمیں پھر زمزم کے پاس تخریف کے اور وہ صفا کی طرف نگل رہے تھے (صفا کی

طرف جاتے ہوئے زمزم کے پاک انٹریف لائے) اورایک ملام سے کہا کہ

میرے لئے اُس کنویں ہے ایک ڈول نکال۔ آپ رضی اللہ عند ٹر ماتے ہیں ( یعنی معزت زبیر رضی اللہ عند )

ا ب دل مستر حرائے یں اور سی سر حدید جرین کا استر حربی اس نے کئو میں سے ڈول ٹاگلا اور آپ رضی اللہ حدید کے پاس لایا کہی آپ رضی اللہ مدید نے اس سے بیا مجی اور اس چر چرے اور مربی کی ڈالا اور جب آپ رضی اللہ حدید رحزم

شريف في رب من الحدياته يدمى فرمارب من كدماء زمزم شفاءب

(امِلِات الشَّغ ميدار حمن البراك على: 1:7: 1. من :42)

تواب آن پر تورکرنا چاہیئے کہ حضرت این زیر رضی اللہ تنہا بھیے مجر پر قرام اللہ میں اللہ میں اللہ بھی میں اللہ م میائی جن کی دھر سے انوال اور النافعال میں آپ رضی اللہ عدی اور النافعال کو اللہ میں اللہ عدی النافعال کی اللہ میں اللہ عدی اللہ عدی اللہ عدی اللہ میں اللہ عدی اللہ میں ال

اور پیمی که

آپ رضى الله عند مركمي طرف سے شاقو كو في احتراض تفااور ندي آپ رضى الله عند

المعلم الجنان واللسان ما ما ما مان عرت ايرمواديد الله نے دفاع فرمایا (یعنی کوئی متمازع فخصیت نہ تھے) اور حقیق بعض ها ظ نے حضرت امیر معاویہ ضی اللہ عنہ کے اس کلام سے استدلال فرمایا ہے جوزبان زوعام ہے کہ جوآپ رضی اللہ عندنے پینے وفت ماءز مزم کے بارے میں فرمایا تو بیر صدیث اصل اصیل ہے۔ اوربياس وجست كه حضرت اميرمعاويدرضي الله عنه كاكلام سندحسن كے ساتھ ثابت ہے اور بداس حدیث مبارکہ سے واضح ہور ہا ہے اور بیسنداس کی صحت پر جمت ہوگی کیونکہ محالی رسول صلى الله عليه وسلم جب كوئي اليي بات كريه جس بين عتش كوكوئي دخل نه موتو وه ثمي كريم صلى الله عليه وسلم تك حديث مرفوع كي تقم مين موتاب-اور حضرت امير معاويه رضي الله عند كابيةول بحي ماء زمزم كي حديث يش جحت موكا-امام احمد الكروايت مل ك لما شرب منه (العلاج الرقي من الكتاب والنتة جز: 1 من 17) حدیث حسن ہے۔اس کے علاوہ مجی محدثین کرام نے اس مرکلام فرمایا ہے۔ عاصل كلام يديك ب حدیث فی نفسہ توضعیف ہے لیکن اس کے پچھالیے شوام میں جواسے حسن بنا دية إلى اور كمات مج قراردية إلى-ان م ساكد ويدي بي حضرت ا مير معاويد رضى الله عندسے مروى ہے-دومرابیک حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے صحت کے ساتھ ٹابت ہے اور موقوف ہے آپ رضى الله عنه تك.

تطهير الجنان واللسأن محمد ما من شان موساير مواديد ثانة اں طرح کی بات اپنی عقل و مجھ ہے کئی ہی ٹیٹیں جائے تی تو اس وجہ ہے اس کا تھم نى كريم صلى الله عليه وسلم تك مرفوع كا يوكا-حضرت امیرمعاویدوشی الله عندے جوابھی روایت گزری اس کوامام حاکم نے ایک شرط کے ساتھ مرفوع مجم کادرجددیا ہے۔ اوروه بيثم طب كه جاروردی جو کداس حدیث مبارکد کے داویوں میں سے جی اگران کی طرف سے اس براعماد ہولیکن ان کی طرف سے اس براعماد نبیل ادرخود وہ صدوق میں سے ہیں بشرطيكه وه منفردية بول اور محي مجي وه ابن عيينه عينها روايت كرتے بين اور تفردكي صورت میں ان کی روایت کو لیل نہیں بنایا جاسک اور بنایا بھی کیوں جائے حالا مکد ثقات نے اس بات میں نخالفت کی ہے جب ابن عمینہ سے روایت کی جائے کیونکہ مجروہ ابن عباس رضی الله عنهما يرموتوف بوجائے كى مرفوع ند بوك \_ ای زموم شریف کے بارے ش ایک روایت طیالی سے جوائن ڈ رہے مرفو ما بوے کے لئے کھانا اور نیار کے لئے شفاہ ہے۔ ( مح مسلم بن العالل إلى در شي الله عن : 12: إلى 1253) ( كناية المويد كاب الوحيد في بر: 1 بن : 122) اوراس کی اصل مسلم شریف میں ہے۔ اوراس كيار عنى كما كيا كيا ك ا كابر متقد من حفاظ ش سے اين عيينے ال كونچ كها ہے اور اى طرح متاخرين کے اکا بر حفاظ میں سے منڈر کی اور دمیاطی نے اسے مح کہا ہے اور اس کے محمح ، حن اور ضعف ہونے کے ول ش کوئی منافات بیں ہیں۔ اورامام اووى جوخود متاخرين ائرش سيصح اورضيف كحافاظ إي ان سيمى

اس بات کی صراحت موجود ہے کیونکہ جنہوں نے اس کی صحت کا قول کیا تو انہوں نے اس تصحیح شابد کا عنبار کیا جو پہلے این عباس رضی الله عنها ہے گز را اور جنہوں نے ضعیف کہا تو انہوں نے اس روایت میں کسی شاہر کا اعتبار کیے بغیر ہی محض نفس وات کا اعتبار اس کےعلاوہ بہت کثیرروایات ش آیا ہے کہ زمزم شریف ہر بیاری کاعلاج ہے۔ اوردوس عطرق جن كالمجموعة استحسن بناديتا يك ز مزم شریف سے سیراب ہوکر پینا نفاق ہے آزادی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے ہارے اور منافقوں کے درمیان فرق کی علامت سے ہے کہ وہ زمزم کوسیراب ہو کر نہیں ہیتے۔ ایک اورروایت میں ہے ہارے اور منافقین کے ورمیان فرق کی علامت بیہ ہے کہ منافق ما در مرم كا دول مينيخة بين اوراس سيراب موما جاسية بين (پيك بحركر بینا ماست بین ) مرمنافق اس کے ساتھ پید بعرف کی طاقت بی نیس رکھے۔ اورجس فخص کوعلم ند بوتواس کی طرف ہے کوئی وہم واعتراض بوسکا ہے کہ زمزم شريف كى يدفضيك تتواس مقام يس عى سند موكى كيكن اس كى كوئى اصل موجووثيس اورمو بھی کیے سکتی ہے کہ احادیث مباوکہ ٹی شواہد موجود بیں کہ ٹی کر مصلی الله علیه وسلم حضرت میل بن عروضی الله عد کواے معینے کے لئے خطاکھا کرتے تھے اور فق مکہے قبل مدين شريف مين زحرم بينج كالمرادفر ماتے تھے۔ اس طرح ام الموتنين حضرت عائشه صديقة رضى الله عنها اس كوبحركر اللها لي حالى

Marfat.com

تطهير الجنان واللسان عير ٨٥ جي ثان عرسادير الجنان واللسان تھیں اور خبردی تھیں کہ سرکارسلی الله علیه وسلم بھی یون فرمایا کرتے تھے اوراس سے برتن اور شکیس بحر لیتے اور پھر بیار ہوں رہجی چیڑ کتے اور دوسرول کو بھی اس سے پلاتے تھے۔ ای طرح حفرت این عمال رضی الله عنها کے پاس جب مہمان آتے تو آپ رضی الله عندان كو تخفيض ديا كرتے تھے۔ اور حضرت عطاء رضی اللہ عنہ سے زمزم شریف مجر کر لے جانے کے بارے میں يوجهاتو آب رضى الله عندني جواباً ارشادفرمايا: ابياتو ني كريم صلى الله عليه وسلم اورحسنين كريمين محى كما كرتے تھے۔ (تطير الجنان واللمان عربي: في فضا كلدومنا تر ....ع. 23: بعض موام نے بیرحدیث مبارکہ بھینہ بینگن کھانے والے کے لئے گرلی اور بعض یے تکی یا تنس کرنے والوں نے تو یہاں تک کہیڈ الا کہ زمزم شریف والی روایت سے میہ حدیث زیادہ سیج ہے حالانکدید بالکل جوٹ اور گراہی ہے اور کیے بیر گراہی نہ ہوکہ بید بینگن والیمن گفرت روایت تو نرا جبوث اور نے اصل ہے اور جس نے بھی اپنی طرف ے سند بیان کی اس نے بھی جموث بولا۔ اورای طرح جس نے بیدوایت کیا کہ بينكن كعانا شفاء باس ش كوني بياري بين اور حافظ الحديث فرمايا: بیزندیق و بے دین اوگوں کی وضع ہے۔ اس باطل اور جموث میں سے بیٹی روایت کرتے ہیں کہ بينكن كهاؤاوراس كى كثرت كروكيونك الله تعالى يرايمان لانے والايد يهلا بودا تھا۔ ایک روایت کامفہوم یوں ہے کہ

تعلق من ما تربیا ورفت ہے جے جی مل نے جت الما دی میں ہے تو جس نے جو الما دی میں ہے تو جس نے اس الما دی میں ہے تو جس نے اس الما دی میں رہ کی ہے تو جس نے کی اور المحکم کی اور المحکم کے اس دوا مجل کی المحکم کی اور المحکم کے المحکم کی المحک

دو وصلے ہیں ہد ش نے امام شافی درجہ الشعلیہ سے سنا کرآپ درجہ الشعلیدات کے وقت پینگل کھانے سے مع فرماتے تھے اور یہ آخر شل جو ہے بیداس کے لئے قیاد ٹیس بکلی انتہار سے اسے اول کھانے ہے شخر فرمایا ہے تام ذیائے شل۔

> حیراتگی کی بات سی*پ که* اطار سرمحققه مان این هم س

اطہاء کے مختل اوران ش سب نے زیادہ مجدوالافل این نیس اپنی کم کا با امراد جو جو دالافل این نیس اپنی کم کا ب الموجز جو عرب دیٹم اور اس ٹی پر کما میں کسنے دالوں کے نز دیک بہت مجد وادر ہم تر ہے ہیں ہے اس ش انہوں نے حروف بیٹم (حرف نیم ) کے تحت کی کھانے والی چز ہیں کچران کے فائد سے اور نشسان بھی کلسے کمر میٹن کا کوئی مجی فائدہ ویکھا۔ نتصانات می گوائے ہیں۔ اس ہات ش بھی وہن دومرے الحاسات بھی ان کی موافقت کی۔

ادراتی قدر کہا کہ

اور ای مدربه نه اس کاایک چیوناسافا کده بیدے کربیڈ چیلی طبیعت میں امساک اور مضمراؤ پیدا کرویتا

۔۔۔ بیرماری بخت اگر چرخاری از موضوع میں کین حضرت امیر معاوید منی اللہ عندے جوروایت کی گئی آتو دو اس طرف کے گئی جس سے خسن میں بہت سے فوائد اور کی نادر موتی اِنھقائے۔

اور میں نے اس کواس الے نقل کردیا تا کہ تو اس کو بھی یاد کر لے اور اسے بھی جان کے اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔

تطهير الجنان واللسان م ٨٨ من شان حز ساير مواديد لله آب رضی الله عند کے فضائل میں سی محل ہے کہ آب رضی الله عنه کے والدین کے لئے بھین عل سے آپ رضی الله عنه میں شرافت كة الرظامر موناشروع موكة تقي اور پہنچی کیہ اس کے لئے ضروری ہے کہ بیرا ہو کرتمام لوگوں بر حکومت کرے گا اور ان کے جان ومال كاما لك ہوگا۔ چنانچالوسعيدائى فيال مديث كي تخ ت كى ك ابوسفیان نے اپنے بیٹے معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف اس کے بھین میں ویکھا اورکہا کہ مرابیبٹااو مجے سروالا ہاوراے اٹی قوم کی سرداری کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اس يرآب رضى الله عنه كي والده حضرت منده رضى الله عنها بوليس كيابس قوم قوم بي ير؟ (المفعل في الروق شبات اعداء الدلام إلى عاص شبات ول المنة المع ية 10 م . 45) ش اس بردودُن اگریه پورے عرب برحکومت نه کرے تو۔ ا مام بغوی نے بان بن عثان رضی اللہ عنما سے روایت نقل کی کہ ا یک بار بھین میں امیر معاویہ رضی انڈوعنہ اپنی والدہ کے ساتھ تھے کہ پھسل کر گر تووالده محترمد في كها: الله تعالى تحمي بلندنه كرك كفرابو توان کوایک اعرانی نے کہا: تواسے ایما کیوں کہر ہی ہے۔ اللہ تعالی کی تم! میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ بدانی قوم کا سردارے گا۔

تطهير الجنان واللسان مدم المال تو آب رضى الله عنه كي والعروف كيا: اگریہ توم کا سروار نہ نے تواللہ تعالیٰ اسے بلند نہ کرے۔ تو گویا کہآپ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بی خریں بہلے بی کا ہوں ہے س رکھی تھیں۔ اس ہے ہی این عمال رضی اللہ عنهما کا قول ہے کہ میں نے کئی بھی حاکم کوامیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے بہتر نہ دیکھا۔ اسامام بخارى في ايى تاريخ من تقل كيا-اورای کےموافق وہ روایت ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضى الله عندشام مين واخل موسئ اور حصرت امير معاويد رضی اللہ عنہ کوان کے فوجی کشکر کی کمٹر ت اوران کے ملک کی شان وشوکت کو دیکھا تو بہت جیران وخوش ہوئے۔ پھرفر مایا کہ پہ تو عرب کا کسریٰ ہے بیعنی عظیم ہا دشاہی میں اور واضح عظمت وجلالت میں ۔ (تطييراليمان والنمان الرلي: في فضا كلدومنا تبد من 24) پس اس شہادت میں غور وفکر کرنا جاہئے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے تھی اور جو کچھآ ب رضی اللہ عندنے وہاں و یکھااس پر راضی بھی رہے اورخوش بھی ہوئے اور يمي كواى آب رضى الله عند كے بارے ميں حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنها كى طرف سے بھی ہے حالانکہ وہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھے اور حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ کے ساتھ ٹل کر حضرت معاویہ رضی اللّٰہ عنہ کے ساتھ جنگ کرنے واللہ تھے اس کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کے حق میں کو کی تنقیص نہ کی اور نہ بی آپ رضی اللہ عنہ کے لائق تعریف ش کچھ کی کی بلکہ آپ رضی اللہ عنہ کی تعریف وثناء مي مبالغه الى كيا حالانكه آب رضى الله عنه محى فقيهدا ورجم تقديق بيسارا كلام اس بات ير

Marfat.com

تطهير الجنان واللسان علي ٨٩ ي ثان مرساير موادر يتز ا دلیل ہے کہ صحابه کرام رضی الشعنیم کی اگر چه آپس میں جنگیس ہوئیں اور کی لڑائیاں ہوتی رہیں لیکن پھر بھی وہ آپس میں ایک دوسرے کی محبت میں ہمیشہ گرفنارر ہے اور ان میں ہے جو

بھی علیحدہ ہوئے ان کے عذر کوتشکیم کرتے تھے۔ اس تے بل حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیقول بھی گز راہے کہ

حضرت اميرمعا وبيرضى اللهءنه كالشكريش تمام مقتولين جنتي بين -( مجموعه مؤلفات عقا كدائر الفية والروطيما: تا ذات في ني البلاغة : 7: 93 من 13:

اورآ مے بھی ایک قول آئے گا کہ

آپ رضى الله عند فرمايا:

ہارے بھائیوں نے ہارے ساتھ بخاوت کی۔

اور هفرت طلحدرضي الله عنه جنيول في حفرت على رضى الله عنه كے ساتھ مجر پور

جنك كى \_آب رضى الله عند في ان كون من محى برفر ما ياك

ميراا ورطلحدضي الشدعنه كامعا لمداييا ب

الله تعالى في ارشاد قرمايا:

وَنَسَوَعُنَسا مَسا فِسَى صُسلُوْدِهِمْ مِّنْ غِلِّ إِخْوَانَّنا عَلَى سُرُدٍ مُتَقْبِلِينَ0(١٤:١٥)

توجب میں نے حضرت علی رضی اللہ عند کی طرف ہے ممل خبر پہنچادی تو اب سمی تتم

كاكونى بحى عذرتهارے لئے نہيں ہونا جائے كتم صحابة كرام (رض الله عنم) يس سے كى صحابی براعتراض کرواور وہ بھی ان کے درمیانی معاملات میں تو تم خود بھی متنبه رہواور نوگوں کو بھی تتیب کرتے رہو کیونکہ معترضین کو حضرت علی رضی اللہ عند کے کلام سے زیادہ نافع چیزاورکوئی بھی ندہوگی۔

آب رضی الله خند کے نضائل میں سے میجی ہے کہ

تطهيد الجنان واللسان والمسان و ٩٠ المنظم ثان معرت اير ماويد ثان ا

بدروایت حضرت ابودرداء رضی الله عند سے روایت ہے کداس کے تمام راوی ماسوائے ایک کے محم حدیث کے داوی میں اوروہ ایک مجی ثقد ہیں۔

فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله عليه وسلم كے بعد تمهار في امير كے علاد وكسي كورسول الله

صلى الله عليه وسلم كي تماز كرمشا برقماز يزجة جوع نبيس ويكصا ليتني معاوبيرض الله عند کے علاوہ لیں اپنے جلیل القدر صحالی کی طرف ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں اس عظیم منقبت کی شہادت ٹیل خور کرویہ آپ رضی اللہ عنہ کی عظمت نقابت برآپ رضی الله عند كا حتياط يراورني كريم على الله عليه وملم كى عادات مباركه يرقو جدر كفني يردالات كرتى بالخصوص نمازجيسي عبادت جيافضل العبادات البدنييكها جاتا باورالله تعالى

> کی طرف وصال میں سب سے زیاوہ قریبی ہتھیار ہے۔ آب رضی الله عند کے فضائل میں بدروایت بھی مقل کی گئ ہے کہ

جب آب رض الله عند شام سے مكه كرمة تے ہوئے" رابغ" تك يہنج تو آب رضی اللہ عنہ نے عادیہ کے کئویں میں جما نک کردیکھا جس ہے آپ رضی اللہ عنہ کو' لقوہ'' کا عارضہ ہوگیا آپ رضی اللہ عنہ نے اسے چھیا لیا اور ای طرح مکم تحرمہ بیل میٹیے لیس آپ رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا سر لپیٹا ہوا تھا اور آپ

رضی الله عنه نے اپنا آ دھا چرہ محامہ کے ساتھ ڈھانیا ہوا تھا آئ حالت میں آپ رضی اللہ عنه بإبرتشريف لائے اور خطاب فرمايا۔

اینے خطاب میں آپ رضی اللہ عندنے فر مایا کہ اگر مجفی صحت دی گئی اور مصیبت و بلاء سے دور رکھا گیا تو یقیناً مجھ سے پہلے صالحین كے ساتھ بيكيا جا چكا۔

اور جھے امدے کہ

میں بھی ان میں سے ہوں گا اور اگر مجھے کمی آ زیائش میں جتلا کیا گیا تو محقیق مجھے

تفلید اجسان والمسان والمسان والا کی شان عزیا معرب برمان این ا عربی ما المجان کو کا آن المیا بها وی اورش ان شرب بعد ف شامید نشن بدن ار اگر است کا بر اگر است کا برای می است کا برای با این این این است کا برای کا برای می است برای می امراد کو کا اورش کا الله می این و این کا وی اورش کا الله می این و این کا دوانے والے والے ایک وی افزون کی دوانے کی دوانے کر حمل کرد والے والے کا این کا دوانے کی دوانے کر حمل کردا ہے تا کے دوانے کر کا فرایا کے آنا کی دوانے کی دوانے کر حمل کردا ہے تا کے دوانے کر کا فرایا کے آنا کی دوانے کی دوانے

> دیادرخودگی روناشروع ہوگئے۔ اس پرمروان نے آپ رضی اللہ عنہ ہے کہا کہ کس چڑنے آپ رضی اللہ عنہ اللہ عنوار لادیا۔

مس چیزنے آپ رضی اللہ عنہ کورلا ویا۔ اس پرآپ رضی اللہ عنہ نے فر مایا:

اس چیزئے جس سے شیں دور ہوں میں بڑی عمر کا ہوگیا میں بڑھا ہوگیا۔ بیری انتھوں میں آئسوڈن کی کمٹرت ہوگئی۔ لوگوں نے جھے سے جس چیز کی امید کی ملی نے اس سے زیادہ ان کی طرف لوٹا کیا اور بیزیہ کے بارے میں میری خواہشات منول مقصود میں دیکھتے ہیں۔

خشرت ایم مواد بیدخی الله عند سکام فعاحت دیافت سے جمر بید دکام می خود و فکر کرنا جائے جماک میں وقت اللہ حدث کے خاص معرف کردانس کرتا ہے واضح کم آپ دس اللہ عند کا واقع کم کہ "لا وجسسے وہ" (میشن شما صافحین میں ہے ہوئے کی اسد کرتا جوں)

اوردومرا كلام كه

"لا ایساس" اب ان دولوں مقامات پرایک وکا امرکزے عمی برقر آن کا آپ رضی الله موسک انتہائی خوف ورجاء پر دالات کرتا ہے حالانکہ بید دولوں وی حتی عمی برابر ایس جیسا کہ دارے زود کیدائی ہے اور مریش پر اللہ قتائی ہے خوف کے مقابلے میں

علمير الجنان واللسان ١٩٢ على ثان مغرت ايرمواويد علا الم حالت رجاءطاری ہونی جاہئے یہی اولی ہے۔ حدیث سیح میں نی کر عصلی الله علیہ وسلم کے قرمان کی وجہ سے کہ میں اپنے بندے کے میرے بارے میں کئے گئے گمان کے مطابق ہوتا ہول تو جھھ ير خير كے علاوہ اسے كمان نہ كرنا جا ہے ۔ (المجم الكيم بهن اسد وافلة: ١٤٧:٥٠) اوردوسرى روايت بس بيبك تم میں کوئی ایک بھی اس حالت میں شەمرے گروہ اینے رب عزوجل کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ (شرح العدور بشرح مال الموقى والقور: مقدمة المؤلف: جز: 1 من 32) یعنی برگمان رکھتا ہو کرعنقریب اللہ تعالی بخشش دے گا اور وحم فرمائے گا۔ ای طرح آب رضی الله عنه کے دوسرے قول وان كان مرض في عضو من اعضاله لینی اگرمیر ے اعضاء میں ہے کمی عضومیں بیاری ہوجائے .....الغ مين فورد فكركر \_ تواس كومى تورضا بالقصاء من اصل عظيم يائ كالبكد شكر مين محى اصل عظیم ہے کیونکہ جب انسان کے اعضاء میں سے کمی عضومیں بیاری لاحق موجائے تو اس کے لئے مناسب یم ہے کہ وہ اس پرانٹد تعالی کاشکر گزار بھی اوراس کی رضا پرراضی مجی رہے کیونکداگر چدایک عضویس بیاری آئی ہے لیکن اس کے علاوہ کتنے ہی اعضاء اليع بهي توين جن كوالله تعالى في بياري مصفوظ ركها مواب اوربياً يك تكليف برداضي ر منا جائے اور ان کیر فعتوں پرشکر اوا کرنا جائے تا کداس کا شار بھی راضی بالرضا اور شا کریں میں ہے ہوجائے جو کہ عارفین ہے بھی اُفضل میں اورعلاء عاملین ہے زیادہ علم ر کھنے والے ہیں۔ اورآب رضى الشعنه كابيفرماناكه وجدمن بعض خاصتكم ..... الخ

تطهير الجنان والنسان على ١٦٠ على شان مرسة ايرماديد الله ا گرتم میں سے کوئی خاص جھ پرناراض ہوجائے۔ توبيكلام ايباہے كه جستو كمال فرمانبردارى اورتسلى كى اختباء ش د كيهيةً لعنى كدا كرفرض كرليا جائ كد تم بن خاص بندے بھے پر غضب ٹاک ہوں تو ان کا غضب ٹاک ہونا بھے پر کوئی اثر اندار ند ہوگا كونكدووى صورتيں بين اگر تو بغير كى وجه كے ناراض بين تو بحراثر ند ہونا بالكل واضح باوراكركى وجد ين تومكن ب جحدك معالم ش كوئى تسائح موكياب كيونكه عن اكثرتم عن عام لوگون ريكونتي كرد يا كرتا بون تو موسكا براي ش اس کے بعد آپ رضی اللہ عند کا بیفر مانا کہ فمالی ان اتمنی یعنی میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے زیادہ کی تمنانہیں کرتا۔ آب رضى الله عند كاس فرمان ساتود و چزي بالكل طاهرين -ايكة اس میں اللہ تعالیٰ کی آپ رضی اللہ عنہ پر بے در بے نعتوں کی کثرت کا اعتراف آپ رضی اللہ عنہ کواللہ تعاتی کی طرف ہے جونعتیں لمی ہیں ان پر تناعت کرنے والے بیں اس سے زیادہ کی طلب برخاموش رہے والے بیں کیونکہ زیادہ کی طلب میں مجمى فنس ابحارتا باور بروه چيز جس رِنفس ابحار اورجس مين نفس كا حصه شامل مو اگرچہ بالقوہ بی ہوائی کوچھوڑ دیا بی مناسب ہاوراس سے اعراض بی کرنا جائے۔ آپ رضي الله عنه كا ا كلا فرمان فَرحم الله ..... الم

الطهيد الجنان واللسان عبي ٩٣ كي ثان صرحام مواديد الله یعن میری صحت یانی کے لئے دعا کرنے والے براللہ تعالی رحم فرمائے۔ اس میں آب رضی اللہ عند کی طرف ہے کمال عاجزی کا اظہار ہے اوراس بات کا اظہار بھی ہے کہ آپ رضی الله عنه کواپی رعایا کی دعاؤں کی بہت زیادہ احتیاج اور ضرورت ہے۔ اورسکه آب رضی الله عنه کو جوامور عارض بوت اورآب رضی الله عنه کافی ضعیف بو مے اورعاج مو گئے کداب آب رضی اللہ عند کے لئے حکومت جلانے کی طاقت فیس اورائی حاجات کی بھی توت نہیں تکر اپنے رب عزوجل کی طرف سے عظیم قوت اوراعانت کے ساتھ '' آپ رضی الله عنه کابی فرمانا که ولو لا هوالي اس فرمان میں آپ رضی اللہ عنہ کا اسے نفس کے بارے میں انتہائی طور پر بیہ بتانا ب كديرى يزيد كماته زياده مبت ب-ہدایت کا راستداس پر اندھا ہو کیا اور آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد لوگوں نے اس فائت ہے دین کو ہلا کت میں ڈال دیا لیکن بیقضا یتھی جوشرور ہالضرور ہونی تھی اور تقذريني جيضرور يورا مونا تعاراى وجدات بضى الله عندى عقل كالل اوروهم جر آب رضی الله عند کی عقمت اور بنوائی کوشائل تھا اور لوگوں کے لئے ضرب الشل تھا مسلوب ہوگیا اور آب رضی اللہ عنہ کے لئے یزید کی طرف سے مستعمل ،امرالیم عزوجل ے الحراف ند كرنا اوركى بحى معالے يس فلل كاند بونائى مرين كيا كيا جيما كداس كى طرف صادق ومصدوق صلى الله عليه وسلم في بهي اشار و فر ما يا ہے كه جب الدنداني كى امركونا فذفر مانا جائة عقل والوسى عقليس ليارا أرتاب حتى كرا بنا امر ما فذ فرما و يتاب قو حضرت اليرمنا وبدوش الله عند في مي يزيد ك لئے جوكيا

قالید اجیان دهدان بر گلاستان کی داد کا بیشتر این مرمان بیشتر این مرمان بیشتر کا برمان بیشتر کا بیشتر کا

الشرعیرے پاس پزید پلید کے فضائل بیان کرنے کے لئے لایا جاتا تھا اور آپ رخی اللہ عند نے اے کو لوں پراس کے چنا کر آپ رخی اللہ عند سیدگمان کرتے تھے کہ لگ این سرکدان میں در کا بخش مدید کی دور سے اسٹر کر ترجین کے فیزی فی رک

لوگ اس کے ولی ہونے کو نفش وحسد کی دجہے ٹاپینٹر کرتے ہیں شرکفتق و فجو رکی ہے۔ ہے۔

ادراگرآپ رضی الشدعته پراس کا کوئی بلاما انگی اییا مطاله ظاہروہ جاتا جس سے اس کے فتن کا پید چرکی بکلہ گانا کے بارے بھی پید چل آؤ ہرگز ہرگز اس کو ول جمید شررمتہ ' فرماتے ۔ پیشام یا تھی آپ وشی الشعورے اس جات بانش کام پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ آپ رشی الشدعیت جفر میا:

لولا هوالي في يزيد ابصرت قصدي

کی کرار دید کے اِست شریع کی فوائل شدہ دوئی قو میرا اُصد شرد دیا ادار قوائل علی فود دوگر کردہ کرشی نے جو بھوئی و کر کیا اس کا اصافہ کر اوآور اس کے طاوہ کام علی جو بھور ہو کی اس کا طارت و انظیارات سے آئی بچواور اللہ تھا اُن اُئی درست سے لئے کی خور کومن نے شرائے جو دالا ہے اور بھر انشارات کے بہاں دوئل کی داست کم اُلٹ کی کارور کے اُس کروہ ہمارے کے لئی چوکومن ن شرائے جو مارے کے بہان دوئل کی داست کم اُلٹ کا

تطهير الجنان واللسان على ١٦ على خان مرسام معاويه على آب رضی الله عند کے فضائل میں سے می بھی ہے کہ آب رضی الله عنه نے کثیر صحابہ کرام و تابعین کرام رضی الله عنہم ہے احادیث نقل بھی کیں اور اجل صحابہ کرام و تابعین رضی الله عنهم نے بھی آب رضی الله عندے بہت ا حادیث مبار کفتل بھی کیں۔ چنانچ آب رضی اللہ عندنے حضرت سیدنا ابو بمرصدیق رضی الله عنه، حضرت عمر فاروق رضي الله عنه اورآب رضي الله عنه كي بياري بيني ام المونين حضرت هفصه رضى الله عنها ساحا حاديث روايات كيس اوراجله محامدوتا بعين رضى الله عنهم میں ہےاور فقیہ صحابہ کرام رضی الله عنبم میں ہے حضرت عبداللہ بن عیاس ،عبداللہ بن عمر ، عبدالله بن زبير، جرير بكل، معلوي بري هدي، سائب بن يزيد العمان بن بشير، الوسعيد خدری رضی الله عنیم اور حضرت ابوالمدین مهل في احاديث نقل ميس (رضى الله عنم و رضواعنه) اس کےعلاوہ کیار تابعین اور فقہاء تابعین رضی الله عنهم بیں سے عبداللہ بن حرث بن نوفل ، قیس بن ابوحازم ، معید بن میتب، ابوادر لیس خولانی نے آب رضی اللہ عنها حاديث روايت كيس (رضي الله عنم) تا بعین کے بعد والے دور میں عیلی بن طلحہ محمد بن جیر بن مطعم، حمید بن عبدالرحمان بن عوف، ابیجلز ،حضرت عثمان رضی الله عند کے آ زاد کر دوغلام حمران رضی الله عنهم ، عبدالله بن محيريز ، علقمه بن افي وقاص عبيرين باني ، جام بن معيه ، ابوالعريان تخفي ، مطرف بن عبدالله بن مخير اوران كے علاوہ دوسرے ائتمہ اسلام فے آپ رضی اللہ عندسے احاديث مباركدوايت كيس ان ائد مي غور وقل كروجوائد اسلام بي كدان بزرگان وین نے حضرت امیر معاوبیوش اللہ عشہ احادیث روایت کیس ال میں غور وکر کرنے ے بدچل جائے گا كه آپ رض اللہ عنہ جمبتد تقے ليني جمبتدا ورفقيه تھے۔ (تقليم البركان والخسان حرفي: في فضا كلدومنا قيد.....م. 26) شخ الاسلام والحفاظ جو كمالي ستى بين جن عاكا برتابيين اورفقها وتابعين من

Marfat.com

t com

تطهير الجنان واللسان ﴿ ١٤ ﴾ ﴿ ثَانِ فَعْرِ سَائِمِ مَنَاوَ وَثَنَّ الْمُعْرِ سَائِمِ مِنَاوٍ وَثِنَّ ے مروان ابن الکم نے روایت کی ان سے میروایت کی گئی که اس بات میں اس روایت ہے اشکال وار د کیا جاتا ہے کہ آب رضی الله عند کے بارے ش آیا ہے کہ آب رضى الله عند في الل بيت كوبهت زياده تكالف دين ادر جر جعد كور ينشريف كمنبر ير حفزت على دخى الله عنه برسب وشتم كيا كرتے تھے۔ اور حضرات حسنین کریمین رضی الله عنما کے بارے میں پر کہنا بھی منقول ہے کہ تم ایل بیت کمروراور حقیر ہو۔ اوراس کی شل حوآب رضی اللہ عنہ سے نقل کی گئا۔ ال كاجواب يديك ر آب رضی الله عندے بہلے تو ثابت بی نہیں جیسا کہ عنقریب تم اس بحث سے جان او مع جوآ مع ذكركري مح كداكرآب رضى الله عند اس طرح كى كونى باك منقول ہے واس کی سند میں کچھ کچھ علت اور کی ہے ای وجدے امام بخاری اور ان کے علاوه في جي روايت كياليكن محدثين في اس كي تخريج اليس كا-اوراگرآب رضی الله عندے ال بارے ش کچھٹا بت ہوتا تو حفاظ محدثین كرام اس کو ضرور نقل کرتے اور اس میں چھے شدیکھی کام تو کرتے۔ . اور بالفرض اكر مان محى لياجائے كه آب رضی الله عند تے اپیا کہا تو اس کی انتہا ہے ہی ہے کہ روایث کرنے والا برعی تھا اورابیا برعی مخص جوایی بدعت کی طرف لوگون کو بلانے والانہ ہو۔ اس سے روایت نقل کر لی جاتی ہے جیا کہ امام بخاری نے اپن سیح بخاری میں بدهیوں کی جماعت ہے دوایات نقل کی جیں لیکن یہ آپ رضی اللہ عنہ کی ذات پراٹر انداز "آپ رضی الله عند کے فضائل ش میجی آیا ہے کہ

تطهير الجنان واللسان ١٩٨ على ثان مغرت ايرمواوير عالة الم آپ رضی اللہ عنہ نے امور غیبیہ کے بارے میں الی خبریں بھی ویں کہ بعد میں آپ رضی الله عنه کے خبروینے کے مطابق ہی ہوا اور ہآپ رضی اللہ عنہ کی کرامت تھی۔ اس حوالے سے آپ رضی اللہ عنہ ہے جوروایت کیا گیا و والیک روایت جس کے تمام راوی ثقة بیل آپ رضی الله عنه نے فر مایا که ب شك الل مكدكي وجدس في كريم صلى الله عليه وسلم جب مكم كرمد س تشريف لے جائیں گے تو پھر مجھی خلافت ان کی طرف لوٹ کرنہیں آئے گی اور جب اہل مدینہ حضرت عثان رضی الله عنه كوشهيد كروي كيتوخلافت ان من بحي بهي نه آئے گا۔ اب آپ رضی اللہ عنہ نے اہل مکہ کرمہ کے لئے جوتھم لگایا کہ اس فعل کے بعد مجھی ان مي خلافت ندلوث كي تود كيرلوجيها كرآب رضي الله عند فرري ويهاي موا-اس پر بیاعتراض بیں ہوسکتا کہ حضرت زبیررضی الله عنه کوبھی تو خلافت حاصل ہوئی اوروہ مکه شریف میں ہی تھی۔ کیونکہ رکھل نیتنی وہ اس وجہ ہے کہ شام ،مصراور اس کے علاوہ کی علاقے مکمل طوريرآب رضى الله عندكي ولايت سے خارج تھے۔ اوردوسرى وجديدب آپ رضی افلہ عنہ کی ولایت ابتداء ہی ہے متنازع فیر رہی اور ایک ون بھی آپ رضی اللہ عنہ کے لئے ترتیب نہ ہو کی۔ اہل مدینہ کے بارے میں بھی جوآپ رضی اللہ عنہ نے بھم نگایا اس میں بھی غور کرنا جائے کہ جب وہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کوشہید کرویں گے تو خلافت ان کی طرف نہ لو في كي يعنى مدينة منوره من ندآئ كي اور مدينة ظافت كامسكن نديع كا اور مدفظ ان کے اس تعل برمز ا دینے کے لئے ہوگا جوانہوں نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے ساتھ

تعلید العبدان والسان و المسان و المسان

ایر موادیدی الشوند کظیم وظیل کرات ہے۔ اور طاف عادت چیز نی اور کرامات کا ظهور میروفین ہے اس ذات ہے جس پر پورے عالم کی فاہر کریا ہاتی آگالیف عمل وزفر بائے والے تی کریم سلی الشرطية والم کی انظر پر ہی دوادران کوشرف وکیالی حطاقر بالما ہو۔

آپِرض الله عند تحق فعائل غي ايك روايت منقول جوتى ہے كہ جس كر جال سند ميں اختلاف ہے كہ

حضرت ابن عمروضى التدعنهمافر مات بي ك

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عند سے زیادہ صاحب سیادیت محض تیس دیکھا۔

اور بیام چلس کی طرف ہے اس بات پرشہادت تھی کر میشرت امیر معاویر تھی اللہ ع عند بیادت کی انتہا کو گڑھ کے تھے اور آپ رشق الشدعیند میں کمال کی اتمام معانت موجود تھیں کیکٹر سیادت ان معانت پر جی موقوف ہوتی ہے اور ان معنات میں علم علم اور کرم تشروری ہیں اور حصرت امیر معاویہ وشی الشدعیة ان تیجوں میں بہت تی تقلیم عقام پر فائز جے۔

آب دسی الله عند سے دوایت سے اور اس مند عمل تعود اسا منعف سے دویہ سے کہ آپ شون الشرعید سے فرایا کر

تطهير الجنان واللسان والسان المان مان مان من مان من ماديد الم ا كرتم معاويد رضى الله عند كود كيولوتو ضرور بالضرورتم كبوك كريسي مبدى بين-حضرت اعمش رضی الله عنه اجله تابعین اور عالم تابعین میں سے بیں تو ان کا اس بات کی گواہی دینا ،امیرمعا و بیروشی اللہ عنہ کے لئے تنظیم فدح اووٹنائے جلیل کا تقاضہ کرتا بادراس بات كى فرويتا بى كدآب رضى الشعنة تمام امود من من مزيد يراق على كرت تح جس كي طرف آب رضي الشاعنه كوآب رضي الله عنه كا اجتهاد رينما أن كرتا فها اورآب رضى التدعنه كي نيكي اورسخاوت تمام لوگول برعام تقى جبيها كه حضرت امام مهدى رضى الله عنه ان اوصاف پر ہوں گے۔ آب رضی الله عند کے فضائل میں ایک روایت آئی ہے کہ جس کی سد کے تمام راوی ثقد ہیں۔ وه روايت يول بك آب رضی الله عندنے ایک بار جعد کا خطید دیا توفرمايا كه بدشك ال بحى ماراب اورفى بحى ماراب بم جديا بين اس مع حردي او آب رضی الله عند کوکسی نے جواب ندویا۔ استنظے جعیر میں پھرآپ رضی اللہ عند نے خطبہ ك دوران يون بى كميا پحرآب رضى الله عنه كوكونى جواب ندملا پحرآب رضى الله عند ف تيرے جديں محرانيا بي كما: توابك فخض كمثر ابواادركها كه بال بھی مارا ہے فئی بھی مازا ہے جو مارے اور اس کے درمیان آیا تو ہم اپنی تكواروں كے ساتھ اللہ تعالى كى بارگاہ ميں اس كا محاكم كريں كے يآب رضى اللہ عشاك طرح اين خطبيش جاري دي چرجب اينه مكان يريخي واس آوي كوبلا بيجا-لوكوں نے كہا: به بنده تو حميانه

تطویر البینان والسان (۱۰) کی تان هریا ایر داد یک تان هریا ایر داد یک تان هریا ایر داد یک تان هریا تا کار ت

یک میں اللہ عندے قربایا۔ اس نے بچھے زیمہ کیا اللہ تعالی اے زعرہ قربائے۔ میں نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم افربائے ہوئے ساکہ

حمتریب بیرے بعد کھام اوآ کیں گے وہ چکٹ کی کمیلی اوگ ان کیآ گے بکھ نہ پوئیں گے اور وہ من موج بھے آگ میں ایول کو دیں گے جس طرح تلایال اور پنگے کو دیرتے نیں۔

جب میں نے پہلے جو سے ہات کی اور کن نے جواب ندیا تہ تھے خوف ہونے لگا کریٹر، کئی انگیل میں سے جہ جو چاول پھر جب دوسرے جعمش نے دوبات کی ادار پھر جواب نیآ پا آؤ میں نے انجام کا درجی آیا کہ بے شک میں انٹیل میں سے بول پھر جب بھی نے جسرے جمد دول جائے کا دورال محصل نے کوئے ہوکر تھے جواب دیا تو اس نے تھے کیے گئی ٹریڈر کی درے ڈالی اللہ تھائی اسے کی کھی محمطا فرائے۔

تعلید البنان وللسان کی ایک شان حزیت برمادید ناتی ایک تعلید البنان وللسان کی به کام کی به کام کی به کام کی به ک آپ رشی الله عزر نے کی کریم سلی الله جاید کالم ہے آیک موتر سے (163)

آپ رسی الشدعند نے جی کریم سلی الفد جانے دیکھ ہے آیک سوتر کیٹھ (163) احادیث مراد کر دوایت کی ہیں۔ جن ش سے چار احادیث ممار کراؤ امام بنادری وسلم میں متنق میں۔ (4) چار امام بناری نے تقوداً وکر کیس اور (5) پانٹی ایام سلم نے تقوداً

یر بھی آپ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ہے ہے کہ

جب آپ رض الشرمندگا وفات کا دوقت قریب آیا قرآب رسی الشره الله دید تا و بست به می الله حدث و بهت کی کد تھے اس می که که تھے اس میمن میں کش ویا جائے ہو تھے کی کریم شمل الله علیہ دسلم نے پہنا گی تھی (عطافر بائی تھی) اور دو چیز رہ بھی ساتھ در کی جا کین جو تھی کریم شمل الله علیہ دسلم سے جم الدس سے ساتھ میں جو کی جوں اور آپ دیٹجی اللہ عویہ سے بھی کی کرتم علی اللہ علیہ دسلم سے ناقس میں کریم کی کھوڑا ہے میں جود حقوق آپ دی باللہ عویہ نے وہیت فرائی گئاں کو بار یک چین کریم کی کھوڑا و میں سے مندش کا قال دیا۔

> اور فرمایا: بیسب کرتے کے بعد مجھے ارخم الراجمین کے سپر وکر دینا۔

بیرسب سرے بعد بینے ادم اس میں سے پروہ اور جب آپ رضی اللہ عنہ پر نزع کا وقت آیا

توآپ رضی الله عند نے کہا: سرت عدید کا میں فیصلے کے کسی جد مربود کا مدید کا معرض رہا ہا کا

یے ٹان بھی اس کا ل ہتی تی کہ ریجلہ ٹی کرکیا ملی انشاطیہ والم کے جم اقدس ہے برگین لینے والی تیمن آ ہے روش اللہ ہوئے جم ہے مس ہونا اور آ ہے رقی اللہ عوز کے جم ہے میں ہونا اور آ ہے۔ انسی ا میں اور آنگھوں میں ٹی کرکیا ملی اللہ علیہ والم کے جم اقدس سکے آ اشوں سے راحت حاصل کرنا آ سان الحافظ الذی النکیا تھی کررہے تھے۔ تطهور الجنان والمان المان الما

ای بات پراتفاق ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات دمشق میں ہوئی۔ مف

اور شہور بیہ ہے کہ ابھی رجب المرجب کی چار (4) را تمی باتی تھیں کہ 60ھٹس (82) بیا ی

سال کی عمر میں آپ رضی الله عنه کی وفات ہو گی۔ اور لعض نے کہا: دھ مراجع میں ماہ عرفی

اور کی دوسرٔوں نے کہا: چھیاس (86)سال محرتحی۔

(معجم الكبر بمن اسمه معادية رضي الله عنه 19: 19 من 304)



# تيىرى فصل

تیری فصل ان اعتراضات کے جواب میں ہے جوحفرت ایر معاویہ فی الفر مند پر کئے گئے ہیں۔ ان شی سے بعض اعتراضات ایسے ہیں چوش ہے جاواقیت سے کئے کئے ہیں اور شی نے ان کو چیکے بیان سے دفع مجی کردیا ہے کمر بیاں پر دوبارہ ان کا جواب تندینا نو اکدرا کہ دکئے ساتھ دول گا۔

پېلااعترا<u>ض</u>

ا ما مسلم نے حضر سابی می آن اللہ خیار دوایت کیا ہے کہ
وہ ایک ون بچول کے ساتھ کیسل رہے تھے اس مال میں ٹی کریم ملی اللہ طلبہ وکم
تشریف نے آئے ہے کی وہ جما گا دوجید گئے۔ ٹی کریم ملی اللہ طلبہ وکم کم ان کو کہلا لیا اور (عمیت ہے ) ان کے دولوں کندھوں کے ماثین آپ سلی اللہ علیہ وکلم نے
جاتھ مارا جاتھ مارا اور ارشاد فرمایا:

، دورس در مید. جا دا در معادید (رض الله عنه ) کومیرے پاس بالالا وَ۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنمافر مات میں :

یم گیا اوروائین آگر گرش کیا کہ و دکھنا کھارے ہیں۔ تی کر کے مطی اللہ علیا کہ جا ڈاور معاوید (مثن اللہ حیث کا تھیرے پاک بالا ک

......

تطوید الدینان والدیان لبنائی دوباره آیا اورش نے دوباره آیا ورش نے دوباره آکر افران کیا کہ ورش نا کامارے بین نی کریم ملی الشاعل و شمال نے ارشاد کریا: اشترانی آن کے عملی الشاعل و کرد کے کے۔

ب اس ش حضرت امیر معاوید مشی الله عند بر کو آماعتر الشمیس بناً -مهل وجه توبیه به کداس صدیت مبارکه ش به فرگوشی سب که حضرت این عمال

(ميچىمسلم بمن لعندالني ملى الله عليه د طم: 13: 7 من 4)

منی الطونیم المبدور و بینید در این مدیسه با در در می به در در در این میستد. رمنی الطونیم المیدور میداد بیر مواوید و می الدونیم الدونیم الدونیم الدونیم الدونیم الدونیم الدونیم الدونیم میس آپ در منی الله معتبرهٔ فی مرتبر معلی الله علیه و می الدونیم الدونیم الدونیم الدونیم الدونیم الدونیم الدونیم می

لیٹ کردی ہو۔ بلکہا حمال تو بیہ کہ

بلیسان او بیسید بسد هدرت این کهانا تناول فرات و کیمااس کئے حدرت این مجام میں بدولی کر آپ رخی انسد مدکو یا دن اس کے دو دوبار دوائی بلید مجھے اور میٹر مجموعی بیونی کر آپ مجلی الشداید میٹم کو یا کر فرش کر دیا کہ دو کھانا تناول فرنس ارب بین ادوائی طرح رود دوری موجہ والبخد اس صورت میں ان بدوری کو اگر فرش حقی مجھول کیا جائے تھی اس کا سبب بیدہ تھا کہ ان دیکسا کھانے دوائی میں کوئی دیگ نقسان تھ سے چادو میرس کی بات ہے عالا دوائری اس کے کساس دوائی می کوئی دیگ

اوراس ہے مرف برمطوم ہوتا ہے کہ دخاش ان کوشف و تعب ہوگا ند کم آخرت عمل اور جو چیز نقص اخر وی پر دلانت نہ

الله المعان واللهان المال المال کرےوہ منافی کمال نہیں ہوسکتی۔ دوسرابيجي اختال ہے كه بالفرض اگر حصرت ابن عباس رضي الله عنهما نے نبي كريم صلى الله عليه وسلم كا طلب فرمانا بھی حضرت امیر معاوریرضی الله عندے بیان کیا ہوتب بھی بیا حمال ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ہیم جما ہوکہ اس ارشاد کی تنبیل فور أمقصود نہیں ہے۔ ہاں اگر می كريم سلى الله عليه وللم كمي كوايي كام كے لئے بلائيں جس كے لئے اللہ تعالى نے آپ رضى الله عنه كوتكم ديا ہوتو اس كالقيل فورا واجب ہوتى ہےاگر چه جس كو بلايا جائے وہ فرض نمازيين بي كيون ندم عروف موشا يدحضرت اميرمعا وبيرمني الله عنه كواس وقت بياشثناء معلوم ندہویا و واس کے قائل ندہوں' اوراس صورت میں وہ معذور ہوں گے۔ تيسرار بهي اختال ك یہ بددعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بغیر قصد سے لکل محی ہوجس طرح آب صلى الله عليه وسلم في اسيخ يعض صحاب كرام رضى الله عنهم كوفر مايا: تیرے ہاتھ خاک آلود ہوجا کیں۔ بالبعض امبات الموشين رضى التدعنهن كوفر مايا: باؤں کی ہوئی سرمنڈی ہوئی۔ اوراس طرح کے الفاظ الل عرب کی زبان سے عادۃُ نکل جائے تھے۔ علاده ازیں اس کے کہان کے معنی مراد ہوں۔ يوقفاإخال بيبكه ا مامسلم رحمة الله عليه في خودا في مي بين اس بات كوبيان كرديا ب كمه حضرت امیرمعاویه رضی الله عنداس بردعا کے مستحق ندیتھے کیونکہ انہوں نے ایک باب بائدها ہے کہ وہ لوگ جن کو نبی کریم صلی الشعلبية وسلم في برا كيا يا ان كو بدوعا وى

عالانکدوہ اس کے متحق نہیں تھتے بیان کے لئے یا کی اور تواب کی وجہوگی۔ال بات

تطهير البجنان واللسان في الما يحد المان عرساير مناويد يتن الم میں اس مدیث مبار کد کو بھی ذکر کیا ہے۔ بيرجوامام سلم رحمة التدعلية فرمايا بالكل فاهرب كونكهش بيان كريكا مول كه اس میں بہت ہے اختالات ہیں۔ حضرت اميرمعاديدرض الله عندكوني كريم صلى الله عليه وسلم كے طلب فرمانے ك اطلاع ہی شامی ہو۔ اطلاع می ہونگرانہوں نے سمجھا ہو کہ فوراً حاضر ہونا مقصود نہیں ہے یاان کا اعتقاد میہ ام مقتضى فوريت فبيس بونا جيسا كه اكثر علائ اصول ندب كا بان احمالات کے ہوتے ہوئے جوحفرت معاویرضی انشدعنہ کے کمال اور فقا ہت اور مرتب کے لائق بيبات صاف ظاهر ے كه وہ اس بدوعا کے مستحق ند متے انبذا میدوعا ان کے لئے باعث پاکیز کی واواب پر منی

نی کریم سلی امتدها پر میلی نے امرافر مایا: یھے مجھی فصر آنا ہے جس طرح سمیں خصر آنا ہے ابتدا جس کوشس پر اکبول یا اس پر است کنول یا اس کو بدوعا دوں اور دو اس کا حتی نہ ہوتی یا انشد! میر سے اس فنال کو اس کے لئے باعث پاکیٹر کی افز اب اور دوست بناوے پانچھان اوا جل ہے ہے کہ یوان سے دائم ہو کیا ہے کہ حضر سے مادور میں اللہ حدث کے مناقب شرب کے کہ تک میر سے پیکھلے بھان سے دائم ہو کیا ہے کہ حضر سے امیر صوادیر میں اللہ حدث کے دعا ہے نہ بدوعا ہے۔

شان معرت امير معاويه عثناء الما تطهير الجنان والليان الما الما اورامام نووی رحمة الله علیہ نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ (تطبيرالينان واللهان فعل الألث: ص:29) بعض طدین کذاب جبلاء غی شق محمراہ معاند مفتری مفسد لوگوں نے بیان کیا ہے ني كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جب معاوید( رضی الله عنه ) کومیرے منبر پر دیکھوتو اس قول کر دو۔ اور بہ بھی کہاہے کہ وہی نے اس مدیث مبارکہ کھیج کی ہے یاس طرح سے بی نہیں بلکہ میر تمراہی اور افتراء ہے۔ ذہبی نے ہر گر اس حدیث مباركي تعينيس كى بلكاس كوائي تاريخ بس بيان كري تفرئ كردى ب كديرهديث جموفى ب موضوع باس كى كچواصل نيس علاده ازي اس ك كداكر مم اس مديث كو مان محى ليس تودوحال سےخالی ہیں۔ به حدیث تمام صحابه کرام رضی الدّعنیم کومعلوم تنی یا تمام صحابه کرام رضی النّعنیم کو معلوم فيقى أكرتنى توتمام محابدكرام رضى الشعنيم يرالزامة تاساورا كرتمام محابدكرام رضى الدعنم كومعلوم نرتني تواس برالزام آتا بيجس كويدعديث معلوم تعى كداس في حميايا كيونكه ال تتم كي حديث كا امت تك يمني وينا بحي ضروري ب تاكداس يمل كري بكر اگرده خفس اس حدیث مبار که کوچها تا ہے تو تا بعین کویہ حدیث مبار که نه معلوم موتی اور ہم تک منقول نہ ہوسکتی ہی اب بی ایک صورت رو گئ ہے کہ محاب کرام رضی الله عنم کو بد صدیث معلوم تھی اور انہوں نے اس بڑمل نہ کیا۔ اس تنم کی باب شرعاً صحابہ کرام رضی اللہ

تعلید الجنان والمسان والمسان تعلیم المان المسان تعلیم المان المسان المس

بیدی روس می استهدید و استان از در آن دارد کی داد یا بیدی داد یا بست و استان از در این در این است و به و آن در این در در این در این در این در این در این در این در در این در این

گیر امادی کی آئی کرتے اور ان کے ظاہر کرنے کی تاکید اس یہ کی ہوتی ہے کہ اس طرح کی امادی کی آئی کرتے اور ان کے ظاہر کرنے کی خود در بہت تی خاص طور پر جبکہ الزائی اماد دیشتے پر پاجھ اور تو در حرص صوا دیر تی اللہ حرص تطیفہ پرتن سے لائے جن کے ماتھ الجو حالیہ کرام وی اللہ جمع ہے اور مرف لاڑا تی بحل گلا کی تاہیر جو خرص معاویہ برخی اللہ عور کی کی دواقد چیکم جملی خود خرص کی رحق اللہ عدد کی تاہد خدر کے ان خود میں امیری مرفی اللہ عور نے اس کو احد ول کردیا بکہ حضورت کی رحق اللہ عدد کی قائد برخی میں تھے تی امیری نے خلاف ترک کردی اور اس وقت سے اوک حضورت امیر معاویہ رحق اللہ عداد میں اور اس افت کی طیفہ برخی کہنے گھا دو تم می اور کام وقت کے اس بارے عمل اس مواقع کی کردی کے کردی کی سے اس کے خمول عمل میں میں کام کی کردی اس برخی انڈیم نے کیا سہاس بارے جس برخی کردی کے کہ دو اس در سے خلاف کے خمول عمل سے کی اس بھنی نہ کیا سہاس بار پر تین ہوئے کہ کہ دو اس مدے کے مولی اور اس وال کے بعداس مدے کے جو فی اور اس وال سے خطور میں کی سے کی کردی

تطهيد الجنان واللسان المان المان المان عرت المرمواديد ثالثا واجب الترك مون في ش كياتر دوباقى ربا- الى احاديث كاروايت كرنا بركز جا تزنيس مكر ای غرض ہے کہ ان کا جھوٹ ہونا اور ان کے راویوں کا کا ذب بے تمیز ہونا میان کیا مائے۔اس طرح کی احادیث وہی شخص بیان کرے گا جواحق ہوگا جس کاحس باطل ہوگیا موكاجس كى رسوائى اوركذب كوخداف مشبوركرنا جابا بوگالس اس بات كو بجهاد كيونكماس مدیث کو بیان کرنے والوں میں بعض تو علم کے دی بھی میں اور جو کوئی اس مدیث کے بطلان يربر بان قائم كرتا بياس برطعندزني كرتے بيں۔ ديكھودهنرت عمار رضي الله عندكي حدیث کدان کوگروه یاغی آل کرے گاچونکہ بےاصل نیتی لہذااس کی روایت برتمام محاب \* كرام رضى الله عنبم متفق مو كت مجراس حديث مباركه ب حضرت على رضى الله عنداوران كتبعين نے اس بات پراستدلال كيا كه حضرت معاويد منى الله عنه باغى اور امام برق کے خلاف ہیں اور حضرت امیر معاوید رضی اللہ عنہ اور ان کے تبعین نے اس صدیث مباركه كى تاويل كى جوقطعى البطلان نبيس بياب اگراس حديث كى بھى بجھاصل ہوتى تو اس مدیث ہے بھی استدلال کیاجاتا۔ تعليم البنان والليان عربي فصل الثالث بص: 20) تيسرااعتراض ا کے حدیث جو بسندحسن روایت ہے کہ مى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: تمام قبائل عرب مين بدر بني اميداور بني حنيفدا ورثقيف إن-نیزایک میج حدیث میں جس کوحا کم نے شرط شخین پرروایت کیا ہے حضرت ابوزره رضی الله عند سے مدایت ہے کہ تمام قبال ياتمام لوكول يسة زياده رسول الشسلى الشعليد وسلم كونا لهندى امير يتق-امیرمعادیدوسی الله عدیمی تنی امیدش سے تنے پس وہ بھی تاپندیدہ لوگوں میں ہے ہوئے اور جو تحض رسول المصلى الله عليه وسلم كونا بيتديده بواس مي امارت وظا فت

تطهير الجنان والمسأن والمسأن والمسأن والمسان والمسأن والمسان والمسأن والمسأن والمسان والمسان

بواب اس کا جماب یہ ہے کہ اس مدیث ہے حضرت امیر معاور یوٹی انڈ عز کے بارے شرکوئی تھید نگالناء اس تھید نکالے والے کی جہائت پراوراس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کومباوی طوم کی جو ایس نیسیں آگر پر فوام مشی طوم کی جو ل کیونکہ اس تھید سے لازم آتا ہے کر حضرت جمان رضی اللہ عند اور حضرت تم برین عبد الحزیز رضی اللہ عزد کی خلافت کے قابل بیر ہول اور معالی اللہ الشرائش ارش ہے ہوجا کی اور راجانی حسکین کے خلاف ہو

> اورصرت الخادئے۔ حدیث کا مطلب سے کہ

اکثر نی امیر شرارت کے ساتھ موصوف ہیں۔ بیرمنافی اس بات مینیس ہے کہ چندلوگ ان میں سے شریر ندوں بلکہ خیارامت ہوں۔

پہورٹ میں ساتھ میں ہوں ہوں ہوں ہے۔ حفرت جان رضی الشرعد کی خان نے کہ مجھے جوئے پر ادر اس طرح حفرے عمر بن عبدالعزیز دشی الشرعد کی خان شدی مجھت میں الشرعنہ کی محت خلافت پر ایشا کے ہے اور ٹیز ترک خلافت کے محفرت اجرمعا ویہ دشی الشرعد کی محت خلافت پر ایشا کے ہے اور ٹیز

ا حادیث مرابقہ ہے بھی مثل اجماع کے ان کی فضیلت ٹابت ہے۔ اورا بھی بیان ہوگیا ہے کہ

ہم حضرت امیر صادید تی الشرعة اوران کے لاکے درمیان بھر آرق تھے ہیں۔ اوران بھی سے ہولیک کوئم والیا تھی تھی۔ جم الآئی دہ ہے کیکھ ہم اغیر کی خم کے تعصب و جہالت کے والگ پر پائیز ہیں آئر ہم کو کی خم کا تعصب ہوتا تو ہم حضرت امیر صادید و تھی الشرعند ہے ان کے بینے کے بارے ہیں اختاا ف دکر سے جم کے متعلق حضرت امیر صادید بھی الشروند کے بارے ہیں اختاا ف دکر سے جم کے

رف مير عاديد ما المدخوجية . اگر تيري هجت غالب ند جو في تو تو ديكي ليتا كه يش كيها انصاف كرتا جول پس به نتيجه

تطهير الجنان واللسان المراا المراعد على المان عرصا برمعاديه على باطل ب-اس نتيمكا تكالنيوالا جائل يامعا عرب بس ككلام كالمرف التفات نبس كيا ماسكاً كيونكداس كي فهم ناتص إدراس كاكذب البت بي عنقريب آخر كتاب مين ہم بیان کریں گے کہ ٹی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے عکم کواس کی اولا و کولعشف کی اوران لوگوں کومکارا در فریبی فرمایا۔ يحرآب صلى الله عليه وسلم في ريتمام يحديبان كرك ارشاد فرمايا: نيك لوگ ان ميں يے مشفي بين اوروه بهت كم بيں۔ پس اس سے صاف طاہر ہوگیا کہ مرادی امید کے ان دونوں صدیثوں میں اکثری امیہ ہیں ندسب لبذااس یرتفکر کرواورغفلت مت کروتا کہ بلدین کے فریب اورمعائدین کے دھوکہ ہے رہے سکو۔ (تظهيرا بيرًان والنبال عرلي فصل الثالث عن :21) مارے ائد نے اصول میں تقری کی ہے کہ صحابہ کرام رضی الشعنیم میں باہم لڑائیاں ہوئی ہیں ان کا ذکر ٹبیس کرنا جاہے۔ لبذابهم بركوئي شخص بياعتراض نذكرے كه تم نے کیوں ان واقعات کو بیان کیا کیونکہ جمارامقصود سے کہ سی واقعات بیان كرس ادران سے ميح نتائج ثكاليس -أنيس الائيوں سے مارے ائت في اغيول ك احكام حاصل كئے إلى-امام شافعی رحمة الله علیه سے منقول ہے کہ ووفر ماتے ہیں کہ میں نے باغیوں اور خروج کرنے والوں کے احکام حضرت علی رضی اللہ عند کی لا ائیوں سے جوائل جمل وصفین اورخوارج سے ہوئیں حاصل کے ہیں۔ (العملة ومكاتعم عندالمسلمين: 1:7 من 58)

تطهير البعنان واللسان ١١٣ على ثان حزت ايرماوي ثان ای طرح امام شافعی رحمة الله علیہ کے علاوہ اور علماء نے بھی لکھا ہے۔ ہارے ائد اصول نے بدھتوں کے اعتراضات بھی ذکر کئے ہیں جن میں انہوں نے دعرت على رضى الله عند ير اور صحاب كرام رضى الله عنم ير افتر اء كيريال كى ييل ال اعتراضات کوذ کرکر کے ایبارد کردیا ہے کہ کی اعتراض میں پچھے جان باتی نہیں رہی۔ مارے الممحدثين فيان كرديا بك اكثر باتي جوان لاائيول ك متعلق منقول جي جموفي جي يا ان كى سند مين كوكي

خرابی ب جیما کی فی نے اپنی کاب میں اکثر احادیث کی بابت بیان کیا ہے۔

صحابیرام رضی انڈ عنم کی از ائیاں اس طرح بیان کرنا جس ہے کسی پرالزام عائد ہو یا اوام کو کسی برگوئی کا موقع لے نہ چاہے بعض جائل لوگ جن کی عادت یہ ہے کہ پھرد کھ اس ميں بوانساد بوتا ہاور وام كوسب شتم محابة رام رضى الله عنم كاموتع لما ي

صابدرام رضى الدعنيم كى شان يد بك انہوں نے قرآن مجیو ہم تک چیچا یا اورای وجہے دین اسلام قائم ہے اور جوروشی

انبوں نے این نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تی یادیمی وہ ہم تک پہنچائی اوروہ ادکام جن كاعلم ان كيمواكسي كوشهوسكما عماجم كوتعليم كئے يس الله تعالى ان سے راضى مواور اسلام وسلمین کی طرف ہے انہیں جزائے خروے۔ الخصر جو میں نے ذکر کیا ہے تھی اظہارتن کے لئے موافق واقع کے ذکر کیا ہے اور مطابق قواعد الل سنت کے ذکر کیا ہے الیا ذکر کرنا اہم واجبات اور اشد ضروریات ہے ہے کو نکد اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنهم کی یا کیز کی اور صفائی فا بر ہوئی ہاور کی تحرابیانہ ہو کہ کل صحاب کرام رضی التعنهم الشقالي كاطرف ، عايت يرتق اورا كركوني الى بات ان ميس سكى ، وكى ب توبوجهاجتها دکے ہے۔

ن معلی و العدان دانسان کے اللہ ان کے اللہ کا انتخاب مرحادی تا ہم حادث کا اور بیش نے کا اور بیش نے کا اور بیش ک اور بیش نے کئی دوایات سے تا ہم کا استہادی ہوتی اس کودوگنا تو اب لے گا اورا یک دوایت شل ہے کہ اس کودر کا کنا تو اب لے گا

اورا گراجهٔ تا وخطا کر جائے آتا کی گومرف ایک ٹو اب لیے گا۔ (اٹھاف البال بمانی المحالیہ بن سائل: 43: 43: 43: 43: 43: 43:

(اتفاندان الرئاس المسابق المس

حاصل ہوگی اور علم حاصل کرنے والول کو جاایت ملے گی۔ (تعمیر این والسان می ایس ان الد میں :32)

> ئيمير اگرتم كوركەھنزى تالى دىنى اللەھنە سەھقۇل سے كە انھوں ئے فرمايا:

شیں اور معاویہ وقتی النشر ہیں قیاست کے دن لاسے چا کی گے اور ہم ووٹوں یا لک عرش کے سرائے رو نکاری کریں گے جواس وقت کی پر ٹابٹ ہوگا وہ اور اس کے اسحاب کا میاب ہوجا کیں گے۔

تطهير الجنان والمان في ١١٥ كان عرام ماويد الله اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیر بات بالکل فلط ہے کہ فریقین میں دونوں متحق او اب بن اوركوني كناه كارنيس --اس کاجواب بیے کہ يبلية اس روايت كى سدمنقطع بالبذااس استدلال تعكنبس -بالفرض اكر حضرت على رضى الله عند نه ايسافر ما يا بهوتو مطلب اس كاميه وكاكمه جس کسی کے افعال موافق حق ہوں گے وہ کامیاب ہوگا لینی اس کو دو گنا اثواب

مے گا۔ کامیانی کا اطلاق زیادتی تواب بردائے ہے۔

جوتفااعتراض

سيح مديث بن آيابك نبي كريم صلى الله عليه وسلم في حضرت عمارين باسروضي الله عند سے فر مايا كه تم كوكرده بالخي لكرك

چنانچہ وہ حضرت معادبیرضی اللہ عنہ کے لشکر ہے اڑے اور انہیں لوگوں کے ماتھ معتول ہوئے۔ پی صادق معدوق صلی الله عليه وسلم كاس ارشاد معلوم ہواك حضرت معاديدرض الله عند بمقابله حضرت على رضى الله عند كم باغى تقداور حضرت على رمنی الله عنه بی خلیفه برحق تھے۔

اس كاجواب بيب كه انتانى تتج جواس مديث الكل سكا بيب كه حضرت امير معاديد رضى الله عنداوران كرساتني ياغي مول اوريداويريان موكيا ب كرباغي بوناان كے ليے كوئقى نيس باور باوجوداس كے بھى وہ لوگ متى تواب

تطهير الجنان واللسان المسان المالية ہیں گناہ گارنیں ہیں۔ كيونكه ني كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: مجتدجب اجتمادكر اوراس سے خطا موجائے تواس كوايك ثواب لما باوريد بات خوب اچھی طرح سے بیان ہوگئ ہے کہ حضرت امیر معادبد ضی اللہ عنہ مجتمد تصاور اعلیٰ در ہے کے جمتر منفے انہوں نے اس صدیث مبار کہ کی تاویل بھی الیم کی ہے جوقطعی البطلان نبيس ب\_ يمي كيفيت اس باغي كى موتى بجوقات اور كناه كارنيس موتا ينامجه اس مدیث مبارکه کی تاویل کی سندوں سے مروی ہے۔ من جلدان كالك بستدجس كرسب دادى تقديل بدب كه حضرت علی رضی اللہ عنہ صفین کے دن مقابل کے لئیکر میں جاتے تھے اور پھر لوث کر آتے تھاوران کی توارخون سےسرخ ہوتی تھی۔ اوروه این محابد کرام لیم الرضوان سے فرماتے تھے کہ مجصد مدور مجمور بجص معدور مجمواور عماررسول الشملي الشعليدوملم كاسحاب على ایک نا موافض تنے جوان کی رائے ہوتی تھی ای پرسب عمل کرنے تتے۔حضرت ممارین ياسر رضى الله عند في باشم بن عتب بن افي وقاص رضى الله عند كوالر الى كى ترغيب دى اوران ے حوران جنت کا ذکر کیا اورکها ک حضرت على رضى الله عند كا كروه رسول الله صلى الله عليه وسلم كي بمراه رفيق اعلى ك ساتھ جنت میں ہوگا ہی دونوں نے جنگ کی حتی کردونوں قبل ہو گئے ،حفزت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی الله عندنے اپنے والدہے کہا کہ ر کیھوہم نے اس فیض کو تل کیا ہے جس کے حق میں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ابياابيافرمامانقا\_

ان کے والدیے کہا کہ

تطهير الجنان واللسان علي المالي المان عزسام معاديه ثان الم كون مخض؟ حضرت ممارين بإسروضي اللدعنه كياتم نے رسول الله صلى الله عليه وسلم في من الب صلى الله عليه وسلم مسجد نبوى ك بنخ كروقت فرمات تق جبكة م لوك أيك اين اللهات المات اور حفرت ممارضى الدعنددودواينش الحات تقرات خراست من رسول التدسلي العدعليدوسلم كاكزر ووا تو آپ ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: اے ابوالیقطان! تم دو دواٹھاتے ہو حالا نکہ مرض کی وجہ سے تم دیلے ہورہے ہو، آ گاہ رہوکہتم کوگروہ یا فی آل کرے گا اورتم اٹل جنت میں ہوگ۔ حضرت عمروبن عاص رضى الله عندنے كما: مال! مجمع ياد ي كالمرتصرت عمروض الله عنه في مصرت معادبيرض الله عند ساس كاذكركيا حضرت معاوبيدضى الله عندنے كيا: خاموٹ رہو۔ہم نے ان کو کب قتل کیا ہے۔ان کے قاتل تو وہ ک لوگ ہیں جوان کو لائے اور جنہوں نے ان کو ہارے نیز دل کے درمیان ڈال دیا۔ اورحفرت المام احمركي روايت بك نی کریم صلی الله علیه وللم حضرت عمار رضی الله عند کے جسم سے مٹی یو نچھتے جاتے تصاور فرماتے تھے کہ تم دو اینٹیں اٹھاتے ہو حالاتکہ مرض کی وجہ سے کمزور ہورہ ہوتو آگاہ رہو عقريب تم كوكروه بالخي آل كرے كا۔ (منداحه:منداني معيدالخدري دخي الشعند بز:23 م. 474) نيز بسند سحح روايت بك

تطهير الجنان واللان المان المال الما حضرت عمرو بن عاص رضی الله عندے جب بید حدیث بیان کی گئی تو انہوں نے حضرت اميرمعا وبيرضي اللدعندية وكركمار حفرت امير معاويدض الله عندن كها: تم اس کے کہنے بیل آتے ہواس کوتو حضرت علی رضی اللہ عنداوران کے اصحاب نے قتل کیا ہے جبکہ و وان کولائے اور ہارے نیز وں کے درمیان میں ڈال دیا۔ ناكماك ہاری تکواروں کے درمیان۔ (منداجر: حديث محروبن العاص رضي الله عنه: برز 36 يص: 179) اورا مک ضعیف سند ہے روایت ہے کہ خزيمه بن ثابت رضي الله عنه جنگ صفين ميں اسپنے ہتھيار ہاتھ ميں نہ ليتے تھے حتی كرحفرت عمارضى الله عنه شهيد ہو كئے پس انہوں نے اپنى تكوار ميان سے تكالى اوراس حدیث کو بیان کیا که حضرت معاویر رضی اللہ عنہ کے لٹکر سے انہوں نے لڑنا شروع کیا حتیٰ كشهدهو كيخ (منداحه: حديث قزيمة بن ثابت رضي الله عنه: بز: 44 بس: 341) نیز بسند صحیح حضرت ابن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ انہوں نے کیا: مجھ کی بات براس قدرافسوں ٹیس کہ جس قدرافسوں اس امرکا ہے کہ میں نے حضرت على رضى الله عنه كے ساتھ ہوكر گروہ باغى سے قبال نہ كيا۔ نیز بسند سیح روایت ہے کہ حفرت عمار منى الله عندنے حلف كے ساتھ اس امركوبيان كيا تھا كه حضرت معاويدوضي اللهءعنه كالشكرا كرحضرت على رضى الله عنه كے لشكر سے لڑے اور اں کو شکست دے دے تب بھی حضرت معادیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کواس بات میں

منطهير الجنان والمسان في ١١٩ في ثان دخرت اير مواديد ثالث شک نہیں ہوسکا کہ حضرت علی رضی اللہ عندان کے امام میں اور حق پر میں اور ان کے خالفین باطل پر ہیں۔ اور استدهیچ روایت ہے کہ حفرت مماررض الله عندن صفين كردن ايك محونث دوره مانكا اور بیان کیا که نی كريم صلى الله عليه وسلم في ال كوفير وى تحى كدونياش ان كا آخرى شربت دوده ہوگا چنا نے دود دان کے پاس لا یا گیا اور انہوں نے اس کو بیا اور آ کے بر صحتی کہ مقول ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ وضی اللہ عنہ کے جسنڈے دکھے کرانہوں نے کہاتھا کہ میں اس جینڈے والے ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بھی تمال کر چکا ہوں لعن قبل اس کے اسلام کے۔ نیز بسند می روایت ہے کہ حضرت بعيرمعاويرض الله عندك ماس حضرت عمارضى الله عند كتل كى بابت دواشخاص میں جھکڑا ہوا۔ برايك كهتاتها كه میں نے تل کیا ہے۔ یہ جھٹرا حضرت عمار منی اللہ عنہ کا سامان لینے کے لئے تھا۔حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضى الله غنه بحى وبال موجود تھے۔ انہوں نے ان دونوں اشخاص سے کہا کہ میں نے رسول الله صلى الله علية وسلم سے سنا ہے كه آپ ملی الله علیه وسلم فریاتے تھے: حضرت ممارض الله عنه كوكروه باغی آل كرے گا۔ میں ان دونوں میں ہرایک نے ان کے آل سے اٹکار کردیا۔

تطهير الجنان واللسان ﴿ ١٥ مَا عَلَى ثَالِ عَرْسَا يرمواديه كَانَ الْعَرْسَا يرمواديه كَانَ الْعَلَى حضرت اميرمعا وبيرضى الله عنه في حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنه سے كہا كه . جباليا عق تم مار عماته كول رجع مو حضرت عبداللدرضي الله عندت كها: مير عدوالد في ايك باررسول الله صلى الله عليه وسلم عدميري شكايت كمتنى توحضرت مماررضي الله عنهنے فرماما تھا كه تم اسے والد کی اطاعت کرو جب تک زعدہ رہواوران کی نافر مانی شرکر پس اس وجہ ے میں تبارے ساتھ ہوں مگر میں اڑتانییں ہوں۔ نیز ایک میچ روایت میں ہے کہ حضرت معاويه رضى الله عنه في حضرت عمرو بن عاص رضى الله عنه سے كہا تھا كه تم اینے مجنون کو ہمارے بیال ہے الگ کردو، وہ کیوں ہمارے ساتھ رہتا ہے اس وقت حطرت عبداللدرض اللدعندفيد بات كي تقى-اورابویعلیٰ کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمروبن عاص رضی الله عند نے جب بیر حدیث مبار که حضرت معاوید دخی الله عندي بنان كياتو حضرت امير معاويد ضي الله عندنے كها: كياتم منتم كها كركيت موكر جمن يائم في عماد رضى الله عند كول كياب-حضرت محمارض الله عند کے قاتل وہی لوگ میں جوان کو بہال لائے۔ اورسندسي كے ساتھ روايت ہے ك دواشخاص نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے سامنے جھکڑا کیا تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان سے بیرحدیث مبار کہ روایت کی۔ توان ہے کہا گیا کہ پھرآ ب رضی اللہ عنہ کیوں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اڑتے ہیں۔

March

حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنه نے کہا کہ دسی مصل میں مہار میں تاہد ہوتا

ئي كرئم ملي الله طليه والم في أقد بير لما يقا كرحترت عادر مني الله عند كاق آل اور حضرت عادر مني الله عند كال الله في والا دونوس دوز قي بين (بية ندثر لما يا تعاكد حضرت على رض الله مندسية جنگ كرف والا دوز قي ب

سدحس روایت ہے کہ

حصرت على معى الله عند في صفين كدن الله تعالى كذكر كى كثرت كى اور بار بار بياد شاد قر ما ياكد

الله تعالى اوراس كارسول صلى الله عليه وسلم سيح بين-

ان سے پوچھا کیا کہ

رسول الندستي الله عليه وعلم نه آب رض الله حت خال الله عند سن خلافت كها رح بيش كوكي وصيت كي تقح حضرت على وشخص الله حويت في الرائس كيا به بي پينية والے نے جب بهت اصرار " كها قدآ ب وشخص الله حقربت شم كھا كرفر با!:

والي ويست كي جميسه كوكي عمر باست بودي كراوك حضرت خان رض الله. مع كما كاللات عمل مشغول بورشك اور دورم ساد كول كم طاات اور افعال حضرت خان مع الله هونسك باورت عمل بنسبت ميرست هالات اور افعال سكرة باو قراب شير بي المرضود من حمل من من الله هوند كه بعد ش في مي مجمل المنظمة المعالمة عند مجمل المنظمة المستحدث على المرضوات

میں خلافت کا سب سے زیادہ متحق ہوں اور ش نے اس کو حاصل کیا۔ اب اللہ تعالیٰ تا بہتر جات ہے کہ بم سے من صاور ہوایا خطا ہوئی۔

اس فرمان علی تظر کرد جد بدری حضرت علی رخی الله صورت دوایت به کدالله تعالی بهتر جائے به سے حق صادر بروا یا خطا بولی یا وجد یک دو واس مدیت مها رکد سے واقعت من کر محرت عارض الله موتد کرکردو با فی کل کر سے کااور یا جرو یک ان کو بیطم تھا کر حضرت البر مواد دیدهی الله حداد ان کا اظکر یا تی سے جرحی ای بی خالفت کو تحل خطا

تطهير الجنان واللسان المراالي شان مرت ايرموادير الله جائے تھے اور اس امر کی تقریح کرتے تھے کہ حضرت معاوید رضی اللہ عند کی تاویل سابق تطعی البطلان نہیں ہے بلکہ احتمال اس بات کا ہے کہ وہی حق موور ند حضرت علی رضی اللہ عندالبناند كيتے۔ اگرکبوکہ حصرت على رضى الله عند كابيةول از قبيل تواضع تضاوركسي انسان كالل كالسي خطاكا

ا قرار کرنا جواں میں نہ ہوتھی بوجہ اکسار وتو استع کے ہوا کرتا ہے۔

تو بیں جواب دول گا کہ

يەصرف دىوى سيداس كىكونى دليل نېيى بىر كەھىزت على رضى الله عند كايدفر ما تا يوجە ا کسار کے تعامق بیتھا کہ بوجہ انکسار بھی ہوسکتا ہے اور بوجہ اس کے بھی ہوسکتا ہے کہ حفزت اميرمعاد بيرضي الله عند كالمتال صحيح بويس جب دونوں احمال موجود بين اوركوكي قطعي البطلان تبيس بياتو حصرت على رضى الله عنداو رحصرت امير معاوبير ومنى الله عند دونو ل معذور سمجے جا کیں گے جیسا کہ اس کی تائید مصرت علی رضی اللہ عنہ کے قول سابق ہے ہوتی ہے کہ میری طرف سے مقول اور حضرت امیر معاویدوشی الله عند کی طرف سے متنق وونوں جنت میں ہیں کیکن چونکہ ولیل صریح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے تھی لبذا وہی امام برحق تھے اور حضرت امیر معاوید رضی اللہ عندان کے مقابلے عل باغی تے کوموز در ہوں ۔ البذااس بات برخور کر داوراس کے ماد کرنے اور تحیق کرنے کی طرف توجد کروتمہارے بہت سے شکوک اور خیالات دفع ہوجا کیں گے جن کی وجہ سے بہت ے لوگ خطاد کمراہی وانح اف از حق ہوتے رہے ہیں۔

اگرتم به کهوکه حضرت امير معاوريرضي الله عندكى تاويل كى تائيداس سع موتى بك نى كريم صلى الله عليه وسلم في حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضى الله عنه كوظم و

تواس کا جواب بیے کہ

ہم پہلے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عند کی حدیث بیان کرتے ہیں وہ حدیث میار کدیہ ہے کہ

نی کریم ملی الله علیه وسلم ایک دن حضرت عبدالله دخی الله صند کی والده کے پاس تشریف نے مصرف تو حضرت عبدالله رضی الله عزی و بال ندیا یا

ے کے سے اسٹھ مطرح جمبرالقدر سی القدعند اور ہاں نہ یایا تو نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یو چھا: ان کی والمدہ نے کہا کہ

الخان الملاحظة به الدرسة بين المحاركة في كرك تين كرك اورشب بيوادرسة بين المراجعة ال

تطهير الجنان واللسان المسان ال تجعی روز و رکھواور بھی تزک کر دو، کچھ دیرشب کو جا گواور کچھ دیرسور موادر گوشت بھی کھاؤاورا ٹی بیوی کاحق بھی ادا کرو۔ پھرنی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہارا کیا حال ہوگا جبتم چندنا کس لوگوں کے ساتھ رہ جاؤ مے جنہوں نے اپنے عہدو پیان فراموش کردیے ہوں گے اوروہ باہم اختلاف کریں گے۔ انہوں نے عرض کیا کہ بارسول الله (صلى الله عليه وملم)! اس وقت كے لئے آپ سلى الله عليه وسلم جھے كيا عم دیتے ہیں۔ تني كريم صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا: جرجيزتم جائز بمحصواس كوكروجونا جائز بمحصواس كوترك كردواورلوكول كوان كحال برچھوڑ وو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑلیا اور جلتے جلتے ان کے والد کے پاس تشریف لے محتے اور ان کا ہاتھ ان کے والد کے ہاتھ میں رکھ دیا اورارشادفرمایا که اسيخ والدكى اطاعت كروب پحرجب صفین کا دن آیا توان کے والدنے ان سے کہا کہ چلواورلژوپ انہوں نے کہا کہ ا مرے باب! آپ مجھ عموت میں کمیں جا کراڑوں حالا لکہ آپ ن مج ي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم اس ون جيم كيا هيحت كرد ب تق ان کے والدیے کیا کہ من تهيي الله تعالى كالتم ويركر يوجعنا مون كدرسول الله صلى الله عليه وكلم ك آخرى فيحت كيابيد فقى كرتمها والإتحد كم وكرمير عاته يس ركاديا

### تطهير الجنان واللسان في ١٢٥ كا خان حرسا يرماوي الله

اورارشادفرمایا که

اہے باپ کی اطاعت کرنا۔ لہذا شرحہم ویتا ہوں کرتم چلواور معاویہ رضی اللہ عنه كى طرف سے ازو۔ چنانچەردائى كوارا تھاكر ہے۔

(تعليراليمان والغران عرفي فصل الألث عن 34)

به حضرت عبدالله رضى الله عنه كي حديث مباركه كاخلاصه ب- اس حديث كي سند میں اختلاف ہے۔ ابن حیان نے تو اس کی توشق کی ہے مرابوحاتم رحمة الله عليه وغيره نے اس کی تضعیف کی ہے۔

اس میں شک ٹیس کدابوماتم ابن حبان سے زیادہ ماہر صدیث ہیں بلکدابن حبان توثیق میں (غیرمخاط) کے ساتھ مشہور میں لبذا اس حدیث سے استدلال کرنا ضعیف ب-اگراس حديث مباركدكي صحت كوتسليم كرليا جائة تب بعي عفرت عبدالله رضي الله عند كى اطاعت اسية والد كے تمم كى بحثيت ابوت كے ہوگى نه بحثيت اس كے كه حضرت اميرمعاد بيدضى الله عندامام برحق تتعيه

انتائی بات بیے کہ

حضرت عمروبن عاص رضى الله عنه كالحكم اسينه بيثير كحتن ميس خلاف نه موكا اوران يراس كى اطاعت واجب موكى اوروجه خلاف شدمونى كى يدموكى كروه مجتد تقداوران كا ايك اجتهادي محاكه

حطرت معاويدوشي الله عندجل يرجي مجي بات اس حديث مباركه يربحي معلوم موتی ہےنہ جوسائل کا دعوی ہے کہ نبی کر عم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عبداللہ رضی الله هندكوان كے والدكى الهاعت كاتكم ديا۔ ريتكم حضرت امير معاويد رضى اللہ عندكى طرف الله على الله عنه كداس من يتجد فعالا جاسك كدهفرت المير معاويد ضى الله من في يق

اس مدیث مبارکد کے آخری مضمون پرداالت شکرنے کی دجہ پیمی ہے کہ حضرت

تطهید اجعان دالسان کی (۱۳) کی شان همزین بر معابد داد. عمد الذرخی الله صد پرایخ دالد کی اطاعت مرف آنیمی امورشی دادید تی جماز دوسی شریعت ان کے اجتها رکے طاف شدہول اس سے زیادہ اس مدیث سے اور میکوشیس سمج کے اسام

(تغييرالبنان واللمان حرفي فسل الثالث: ص:35)

یا تجوال اعتراض نی کریم ملی الشرطیه و کلم نے حصرت عمار دخی الشرجیت عمل فر مایا تھا کرتم لوگوں کو جنت کی طرف بداؤ کے اور لوگ تم کو دور ن کی طرف بلاکمیں سے۔ اس سے

نوون و بهت ن سرت یا دیسه برارت ا بالبدایت معلوم بوتا به که تن لوگول کوحفرت شارضی الشعند نے جنت کی طرف بلایا تھا و حضرت معاوید مثنی الشرعد کا گرووقعا۔

البندا أي كريم صلى الشعابية وملم كامير فرمانا تعاكد وودوزخ كي طرف بلا تيس اس احرك صربح ديل ب كدوه كمرابق يرمول مح-

> بوا<u>ب</u> ای کاهاست

اس کا جزاب بیسے کہ بیات اس دقت جاہت ہوئی جکہ مدید میں ارکونگی مان ایا جائے اور اس کی تناویل مکن نہ ہوگر جکہ مدید میں بار کردی گئی نہ ہوؤ اس سے استدال کی بخر ہوسکتا ہے اور میں اس کا بیای کیفیت سے پیکٹر اس مدید ہے گئی سور مان مال مل کہ ای حاص جان کا گئی گئی اور کوئی سے ضعیف کیے کوروزی کر سکل خصوصا اس حال مل کہ ای حاص حال کی مجنش نیرون کا شرف بیا ہے وہ اس کا مشاہر کیا ہے کہ کا مرحد ہے گئی ہو کہ وہ کوگ ہوں جو جمیز ند تھے اپنے کوئوں کا یہ کہنا کہ حضرت کی مرحان بیرونی اللہ عاد میں کا کہ وہ کوگ ایر معاور بیرون اللہ مندی کا طرف ہو اوا کا جائز تھا اتیا اوی لوگ دور تی کی کم فرف بلائے تطهير البعنان واللسان ﴿ لَا اللَّهِ مَا إِن الْعَرِينَا اللَّهِ مَا إِن الْعَرِينَا مِي مِنَادِ الْمُثَوِّدُ جِعْدًا اعْرَاقِ الْمُ

بین سراس حصرت امیر معاوید رشی الشرعند نے حضرت کی دشی الشرعند پرترون کیا اور ان سازے باوجرو یکه حضرت کی ارض الشرعند امام برتی تقد با جماع عل وعقد اور آفش و اعدال والم تقعی بھی مدیث حسن

وه صديث مباركه بيدي

انا مدينة العلم و على بابها .

(مندک: 37سام امر الوتئن الدون 37.7) پر مدیث ایوجه کشون شاطر کے شمن او کی جولوگ اس کوموضوع کہتے ہیں وہ مجی گئے

فیس ہیں اور جواس کو سی کے ہیے ہیں وہ بھی درسے فیس۔ اند محد شین نے کہا ہے کہ

محابہ کرام رضی الشریم میں ہے کی کے فضائل ومنا قب اس قدر وار ڈیس ہوئے جس قدر حضرت میں میں اللہ میں اللہ میں ہے۔ جس قدر حضرت میں میں اللہ میں ہے۔

س لدر معرت می رسی الند عنه ا اوراس کا سبب بیر تفا که

حشرت کی دخی الشرعت بیب بلیله بات کی توان سے دعم ن بہت ہو کے اور افتر او با ذول نے ان سے معام ب اور خالب بہت کھڑے اور ان کے بعد والوں کو بکی یہ دعمیٰ میراٹ عمل کی سال وجہت ائیر کار بشن نے اپنے اور بالاز کر لیا کہ بالل کو دو کر ہی اور حضرت کل وخی اللہ حد کے فضائل کی جس قدر احداث ان کو تیجی بین ان کا اعلان کر ہے ۔ بھی بھر محمل نے جس قدر احادث شفائل و منا قب حضرت کی وخی اللہ مورکی اس کے باس تیمی بھان کرنا تھر وہ کرد ہی۔

ن ال کا جماس بید میکدال سے حضرت امیر معاوید می الله حذیر کوئی احمة الله میشد بوسکا بال اگر وه بیکام بخیر کی تاویل محتل کرتے تو البته بیاد ریات بعد آباد ریات تنام تعلید البعان والمسان می (۱۱۸ می کان خرصای معام عالی می معام عالی می معام عالی معام عالی می معام عالی می م مرجه نامید، او پیکا ہے کہ انجاب کے ایک اور ایک کان بنای میں ام کما اللہ می مواد میں میں میں میں میں میں میں می مرکز اللہ مور کے کام میں بر بات معلوم اور آئی ہے اور یہ کمی فاجد، او چکا ہے کہ وہ جمج میں میں میں میں میں میں تھے۔

عایت پیپے کہ

وہ جبد تخلی تھے۔ ہمر مال دوستی قواب ہیں ند کہ کاہ کاسلاوہ اس کے حضرت
ایر معال دیرتی اللہ عزری تخصیص ایک مرزئ دانسانی ہے کینکھ دہ ال بات ہم اسکیا
تیس بلک بہت بوے بردے جا یہ کرام دہ ایسن کرام دین اللہ تعم ال شمال سے مافتی
ہیں جیسا کہ میر وقوارئ سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ تی اللہ حدے پہلے
حضرت کی رض اللہ عزرے وہ لوگ او کیئے تھے جو حضرت امیر معاویہ تی اللہ عند سے
منا دران سے ماتھ دیا ہے اس کام امن اللہ عند سے ماتش وقع اللہ عضرت کے مرحوا اللہ عند سے
عزر ادران سے ماتھ دوالے محمالہ کرام وض اللہ عرض اللہ عند ہو محمل اور حضرت فریرضی اللہ
عزر ادران سے ماتھ دوالے محمالہ کرام وض اللہ عند ہو محمل و دوحضرت فریرضی اللہ
عزر ادران سے ماتھ دوالے محمالہ کرام وض اللہ عند ہو محمل ہے اور حضرت فریرضی اللہ
عزر ادان ہے اسے محمالہ عندان اللہ عند ہو محمل ہے اس محمورت فریرضی اللہ
عزر دان ہے تھے اور اس محمالہ عندان اللہ عند ہے۔

اورتاویل ان لوگوں کی سیمی کھ

حضرت ملی رض الله عدر فرار فان حضرت علمان رض الله حدو کو قاطان حضرت علی رضی الله حدو کو قاطان حضرت علی من و الله عدو که الله حدوث ایر معاوید رضی الله حدوث ایر معاوید الله عدو که بحد استاد کی الله من کی به سی جدید استاد کی الله من من الله حدوث الله من من الله حدوث الله عدد الله من الله من من الله حقوم که الله عدوث الله حدوث الله من من الله حدوث الله من من الله حقوم که من الله من الله من الله عدوث الله من من الله حقوم که من الله من الله

حصرت على رضى الله عندف فرمايا:

## تطهير الجنان والنسان والسان المراجعة ال

ہارے موائوں نے ہم سے بعناوت کی۔ اس کوائروائی شید نے افخی سخد سے دوایت کیا ہے۔ اس دوایت کے افغاظ نامید ہیں۔ حضرت ملی رضی الشرورے جگہ جمل میں پوچھا کیا کہ امل جمل جمآ ہے رضی الشرورے جگہ جمل میں پوچھا کیا کہ حضرت ملی رضی الشرورے فرایا: حضرت ملی رضی الشرورے فرایا: شرک سے قود والیا گئے تھے۔

سرک سے نو وہ جھانے تھے۔ پوچھا کمیا: پھر کیا منافق ہیں؟

ارشادفر مایا: منافق الله تعالی کی بات بهت کم کرتے ہیں۔

> پوچھا گیا۔ پھروہ کیا ہیں

پھروہ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا:

وہ مارے بھائی بیں۔ انہوں نے ہم سے بعادت کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عند نے ان کوا بنا بھائی کہا۔

(مندائن اليشيب ماذكر في الخوارج: 15:7 من 231)

اس بے معلوم ہوں کران کا اسام ایکر کال اسام یا تھے ہادورہ حضر میٹل رضی اللہ عندے لائے مثمی معذور تھے۔ حضر میٹ مل مرشی اللہ عند بے حضر میں طلحہ اور حضر میں ذریر رضی الفریخ ہائے گئی واقعہ چشل مثل فر ما یا تھا کرتم بھے نے بعدے کیوں نجیس کرتے۔ ان دوقوں نے کہا:

مم خون عثمان رضى الله عند كے طالب ميں۔

## تطهير الجنان واللسان في الله المان اللسان اللهان المرت ايم مادي ثالث

حصرت على رضى الله عند في فرمايا: حفرت عثان رضی الله عنه کاخون میرے پائنہیں ہے۔ عبدالرزاق في زهرى سدوايت كياب كه دو کہتے ہیں کہ

جب فتندوا قع ہوا تو اس کے بعد تمام محابہ کرام رضی الله عنم جوبہت تھے اور ان میں اصحاب بدر بھی تھے۔ اس بات پر شنق ہو گئے کہ جس قدرخون ریزی بر بنائے تاویل قرآن بوئی ہےوہ سب معاف ہے اور جس قدر مال کی ہلاکت بر بنائے تاویل قرآن ہوئی ہے اس کا صان نیس ہے اور جس قدرشرم گاہیں بر بنائے تاویل قرآن طال بھی تئيںان ميں صفيس بے مراب جس قدر جيزي موجود ييں وهان كے مالكول كووالي کردی جا کیں۔

(تطبيراليمان والليان عربي فصل الثالث عن 36) اورابن افی شیراورسعید بن منصورتے اور تین کی نے روایت کیا ہے کہ حضرت على رضى الله عند نے واقعہ جمل جس اپنے اصحاب کرام رضی الله عنجم سے كى بما منے والے كا يجھاند كرواوركى دخى يرحمله ندكرو جواسين بتھيار ڈال دے وہ

(مصنف إبن افي شير: في ميسرها تشريطي وطلووالتر ورضى الأمنم: ج: 15 من 262)

اورایک روایت اس بےکہ

انہوں نے بداعلان کروادیا تھا کہ می محامنے والے کا ویجھانہ کیا جائے اور کی ذخی يرتمله ندكيا جائ اوركوني تيدي چيوژان جائے اور چوشمی دروازه بند كردے اے اس ال مائے گااور جوش اپنا جھيارة ال دے وہ اس پائے گا۔

اورایک دوسری روایت عل ہے کہ

تطهير الجنان واللسان على الما يحد الما يحد الما يعلن عرسام معاديد والت کوئی ساہنے آنے والڈ آل نہ کیا جائے۔ ہاں اگرو وحملہ کرے تو پھراس کا آل جائز ب بشرطبيكه بغيرتل كاس كا وفعيه تمكن ند واوركس بها محنه والے كا يجيما ندكيا جائے اور کوئی شرم گاہ حلال شہجی جائے اور کوئی وروازہ نہ کھولا جائے اور کسی کا مال حلال نہ سمجھا اورائن منع نے اور حرث بن الی اسامداور برزار اور حاکم نے حضرت ابن عمر رضی الذعنمات روايت كياب كه رسول الله على الله على وسلم في ارشاد فرمايا: تم جائے ہو کدانلد تعالی کا تھم ان لوگوں کی بابت جواس امت کے باتی رہ سے کیا · الله تعالى اوراس كارسول خوب واقف ہيں۔ لونى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

(الهجدانمان بالرياض من (الهجدانمان بالمنادس بالمناص من 66) المام الهمادر شائل اورطبر الى اوركت في يروايت كيا بسير كه حضرت المن مجال مرض الله تعميل في خوارج تورويس يجد عرض أي رض الله مند سائل سرق الورم بست سيد العميل المناسبة المهول في حضرت كما وشحى الله مند يرك شير بسط المجدّلة في العميل المنظم والمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة كوما ممل لية حضرت كل واحق الله حدث في يول كوفيز في قام شدة يا الورائل فيست كوما ممل لية

يتكم بكردشي يحلدندكما جائ ،قيدي لل ندكيا جائ ، معامي والي اليحاندكيا

جائے بنیمت کو پیٹیدہ ند کیا جائے۔

تطهير الجنان واللمان بيكهاك كياتم اين ال مصرت عائشة رضى الله عنها كولوند ي بناتع؟ واقد جمل میں وہی تو سر دار تھیں اور جنگ آئییں کے عظم سے ہوئی تھی کیاتم ان کے ساتھ (معاذ اللہ) وہ یا ٹیں کر سکتے تھے جو کسی اور عورت ہے کر سکتے ہو۔ اگرتم ایسا کروتو یقینا کافرہوجاؤگے۔ اوراكرتم كبوكه وہ ہماری ماں نتھیں تب بھی یقیناً کا فرہوجاؤ گے۔ الله تعالى في ارشاد فرمايا: النَّبُّ اولى بالمُوْمِنِينَ مِنْ انْفُسِهِمْ وَازْوَاجُهُ أَمَّهُ تُهُمْ المسته ترجمه: - یعنی نی سلی الله علیه وسلم سب مسلمانوں کے ان کی جان سے زیادہ حق دار ہیں اوران کی بیمیاں سب مسلمانوش کی مائیں ہیں۔ اب اس وقت تم دو گمراہوں میں ہوئیں ان میں سے جسے جا ہوا ختیار کرلو۔ (سنن النسائي الكبري: ذكر مناظر وعبد الله بن عهاس الحرورية رضى الله عنها: 2:5. من 165) پس اے صاحب تو فی ارسول الله صلى الله عليه وسلم كے احكام كوجو باغيوں كے ارے میں بین اورخود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تھم کو باغیوں کی بابت فور کر اور حضرت ا بن عباس رضی الله عنبهانے جو پھے بیان کیا اس پرتظر کرتے ہیں معلوم ہو جائے گا کہ بیہ بات بالكل صريح بياس مي كمي تتم كى تاويل نبيل بوعتى كه خوارج كے علاوہ جس قور نوگ حضرت على رضى الله عند سے ازے ووسب مسلمان اورو واپنے مرتبہ کمال پر باقی تنے اورجس اجتها دنے ان کوحضرت علی رضی اللہ عند سے لڑنے برراغب کیا اس میں وہ معذور تے اور و ولوگ اس اجتہادیش خطایر تے اوراگر اس اڑائی کی وجہ سے ان بر کس فتم کا گناہ یا ان كرت مرت مي كمي مم كانقص عائد موتا تو حضرت على رضى الله عند إحدار الى جنم مون

کے ضروران برعماب کرتے۔ حالانکہ ایسانیس ہوا بلکہ لڑائی کے بعد حضرت علی رضی اللہ

تطهير الجنان واللسأن والاسان المتعالج المان فترستا يرموادي ثأن عنہ نے کسی لڑنے والے سے کچے تعرض خبیں کیا بلکدان سے نہایت حلم اورا حسان اور صلح و منت کے ساتھ پیش آئے۔ اور حفرت امير معاويد رضي الله عند كي تعريف عن وه حديث مبار كسيح بي جواً سنده حضرت على رضى الله عند سے حالات خوارج كے متعلق منقول ہوگا۔ ال مديث مادك في بيبك نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے حضرت على رضى الله عندے قرما يا كه تم لوگوں کو آ کرو گے اس حال ش کرتم بنسوت ان کے حق سے زیادہ قریب ہو ال حديث مباركهت معلوم مواكه حضرت اميرمعاويد رضي الله عنه كاكروه بحي حق سة قريب تحا- پس اب ان پر حضرت على رضى الله عند سے اڑنے كے باعث كوئى طامت ندرت -اگر چدوہ لوگ باغى تے بوجاس کے وہ جہز تھے اور تاویل کرتے تھے اور بیروایت اس بات کوصاف طاہر کر ربی ہے۔علاوہ ازیں اس کے کر عمر یب بیان ہوگا کہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ترک خلافت کر دی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خوارج سے لڑنے کا برا اہتمام کیا۔لبذاوہ محمی اس قول میں مخاطب ہوگئے کہتم لوگوں کوئٹ کروگے۔اس حال میں كتم فن كاطرف قريب تربو مح محريهم تبدحفرت امير معاويرض الله عنه كو بعدشهادت حضرت على رضى الله عند اورمعزولي المام حن رضى الله عند كے حاصل موا اور مجحه شك نهيں كدوهاس وقت امام يرحل موكي باتی ر باروافض کا به کهنا که جو حفرت على رضى الله عنه ہے اڑا وہ كا فر ہے۔ ہرگز قائل اعتبار نہيں كيونكه بيلوگ مثل چریایوں کے بیں بلکمان ہے بھی زیادہ محراہ میں لبذا وہ ہرگز قائل خطاب اور لاکن جواب نبیں کیونکہ برلوگ معاعداور حق کے خالف میں بلکدان کے حق میں نافع قتل اور

علامید (اجسان و المسان و المسان کی تاریخ کی دارات کی از این خرب ایر مواد عالث کی در این مورد این مورد این کا اس سے بیا مورد این کا این کا اس سے بی کریم ملی الشعابی و ملم کیا ہمیت ماری اوا دیے سے نابت ہوا کہ بی کریم ملی الشعابی و ملم کے ایک ہمیت ماری اوا دیے مورد سے مورد کی مورد کی المدود کی مورد کی ایک ہمیتا جا سے کرد و دورد سے مورد کی المدود کی کا مورد کی گراہی کے دورد سے مسلمانوں کے دورد کے گروہوں میں ممالی کو اور کے المدود کی کا سے دورد کے گروہوں میں ممالی کو الدیک کے دورد کے کا دوروں میں ممالی کو الدیک کے دورد کے کرد ورد کے گروہوں میں ممالی کو الدیک کے دورد کے کا دوروں میں ممالی کو دورد کے کا دوروں میں مالی کرد کی کے دورد کے دورد کی کرد کی دورد کے دورد کی کرد کرد کی دورد کے دورد کی کرد کی دورد کی دورد کی کرد کی دورد کی

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیاوگ کمال اسلام پر قائم تھے اور جو کچھان سے خلاف جا در ہوااس میں وہ معذور

تے۔ کو ہام برحق حضرت کلی وخی اللہ عند بیرں بھل وصفین والے حضرت کلی وخی اللہ عند یے عشن اس وجہ سے از سے بھے کہ ان کا خیال رفعا کہ

حضرت فی رضی الله حدید تا طال حال الدفتی الله حدید تصافی فیس لیا حالاتکد حضرت علی رضی الله عنداس سے بری تنے باد جوداس کے بھر بھی حضرت علی وضی الله حند نے ان کو مغذر سمجھا۔ بدجہ اس کے کہ حضرت علی رضی الله عند جانے تنے کہ بدیدگل المام

میں فقیہ تیں ۔ اور نمی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربادیا تھا کہ مصر میں مصر مطابق سے مساول مساول

جب جميع سے اجتها دیں مُطلع شدہ ہوؤ اس کو دوگنا اُڑ اب کے گا۔ پس حضر سے بلی رشنی انتد عور جمیقہ غیر خالمی تھے۔ لینداان کو دوگنا بلکہ دس گانا اُڑ اب گا۔

جیسا کرایک دوایت بھی ہے کہ اور معرب کل مٹی انڈر عنہ سے گڑے والے شکل معرب عاکش اور معرب طلح اور معرب نہ بیرا در معرب ایس میں ماہ یہ یا دور معرب بھروین عالمی اور ان میں کہا تھا کہ

تعليم الجنان واللسان (١٢٥ على ثان عزت ايرمادي ال کے جوان کے مراہ تھے جن میں اہل بدر مجی شامل تھے۔ مجتبد خالمی تھے۔ لہذا ان کو ایک نى تواب ملے گا۔ وولوگ حضرت على رضى الله عنه كے مقالم بلے عن باغى تتے مگر بغاوت كوئى ندمت نبیں ہے جیسا کہ او پر کی باربیان ہو کیا ہے۔ بحر حضرت امام شافعي رحمة الله عليد في مايا: میں نے باغیوں کے احکام حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اڑنے والوں کے حالات \_يكھ\_ (السحلية: 1:7: أس:87) حضرت امام بثافعي رحمة الله عليه في ان لوگول كو باغي كها مكريد كوئي تقص نهيس ب جیسا کتمہیں معلوم ہو چکاہے کیونکہ وہ لوگ تاویل کرتے تھے۔ اسبب وومعذور تھے کیونکہ مجتبددلیل کا یابند ہوتا ہے. جیما کداو پرمبسوط طریقدے بیان ہوگیا ہے۔اس کی وجدے وہ ستح لواب مجھے گئے ۔ گوخطا پر شھے ای پرعلاء معتبرین کا اجماع ہے۔ (تعليراليمان واللمان عر في فصل الثالث عن 37) اكرتم بيكبوكه بهت مارى احاديث ش واردمواب كه حضرت عمار رضى الله عند كوكروه يا في قل كر ع كا اوران كتل كرنے والے حضرت امیرمعاوبدرضی الله عند کے لشکر والے تھے لیں اس سے معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاوید رضی الله عنه ہی کے لشکروالے باغی تھے۔

جواب مهم کا افارٹیس کرتے جیدا کراو پر بیان ہوگیا ہے اور بیٹی بیان کر بچکے ہیں کہ دولوگ تاویل کرتے تھے اور جو ہا ٹی کہ تیم تبوں اوران کی تاویل تھی ابطان نہ جودہ

تطهيد الجنان واللسان و ١٣٧٤ على ثان مرساير ماديه على گناہ گارنبیں ہوتے بلکہ وہ مستحق ٹواب ہوتے ہیں۔ گوان کی تاویل فاسد ہو بیجی سابق بیان میں ہو چکا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس حدیث مبارك سے اينے والد كے سامنے اور حضرت إمير معاويد وضى الله عند نے اس حديث مباركه كي تاويل كاتفي اوركها تفاكه حضرت عمار رضي الله عنه کے قاتل وہي لوگ بيں جوحضرت عمار رضي الله عند کو يميال لائے وہی لوگ ان تے قل کا باعث ہوئے ، انہوں نے قل ہے معنٰی مجازی مراد لئے۔ ان کے نزدیک اس معنی مجازی کے قرائن قائم ہول گے۔ پس بدایک ایس تاویل ہے کہ جمتداس كے ساتھ تمسك كرسكا ب اگرچة تن يك ب كديد حديث مبارك بھراحت اس پرولالت کرتی ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے قاتل وہی لوگ ہیں جو مرتکب ان محقل کے ہوئے۔حضرت امیر معاوید رضی اللہ عند کی اس تاویل سے زیادہ قریب انعقل حضرت عمرو بن العاص رضی الله ُعنه کی تاویل ہے۔ چنانچا کی روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا: حضرت عمار رضى الله عنه كاقاتل دوزخ ين جائكا-(ايْرالِي على الحلق فعل في العبق: بر: 1 بس: 412) قاتل سے مراد وہ مخص بے جس نے ارتکاب قل کیا یا قل میں اعانت کی مواور خاص قاتل اور معین قبل کے دوز فی ہونے سے بیالازم نہیں آتا کہ تمام کروہ ایسانی ہوا، ان میں یا ہم کھلا ہوا فرق ہے کیونکہ اور لوگ جمتند تھے اور تاویل کرتے تھے اور قاتل اور معین قبل مجتدنه تنے لبذاان کی تاویل قابل النفات نبیں ہے۔ يە كى بيان دوچكائےكە

تطهير الجنان واللسان على ١٢٧ على ثان فترسام مناور ثالثا دو خض حصرت مجار رضی اللہ عنہ کے آتی کے مدعی تنے اور دونوں یا ہم جھڑا کررہے تنے حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہ نے بیرحدیث مبارکہ ان کے سامنے بیان کی تو ہر الك نے ان كے قل سے الكار كرويا۔ جب حضرت عبدالله رضى الله عندنے بوجه إس كے كه دفقائے محابہ كرام رضى الله عنم اورز ہاد وعبادیں سے تھے۔حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تاویل اور اپنے والد کی تاویل قبول کرنے میں تامل کیا اور برطاحضرت امیر معاوید رضی الله عنہ کواوران کے ساتعيون كوباغى كبل تو حضرت امیرمعاویدرضی انتُدعندنے کہا کہ مرتم كون ماريماته مو؟ انہوں نے کہا کہ ش تهارے ساتھ ہول کراڑ تائیں ہوں۔ (وجاس كى يىب كدايك بار) میرے والد محترم نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے ميرى شكايت كى تقى تونى كريم صلى الله عليه وسلم في جحه عدار شاوفر ما يا تفاكه تم اینے والد کی اطاعت کروجب تک وہ زندہ رہیں۔ لی ان کے تھم سے میں آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوں۔ اس کی پوری بحث گزرگی ہے۔ جوفخص حضرت اميرمعاويه رضي اللهء عنه اور حضرت عمروبن عاص رضي الله عنه ك دفت نظر کو بغور ملاحظہ کرے گا اس کو بیہ بات معلوم ہو جائے گی کہ بیافعال بیاز ائیاں جو ان اوگول سے صادر ہو کمی بہت کھے بحث ومباحث کے بعد ہو کمی اورائے نزو یک انہوں نے امرحق افتیار کیا۔ ای وجہ ان تمام باتوں میں ائر مسلمین فے سلف سے ظف تك إن كومعذور مجما فروح عرسة على رضى الله عند في بحى ان كومعذور سمجما \_ پس اب كى

Marfat.com

نطیس الفید العنان دلاسان کی است ایک پوشن کرنے کی مخواتم معاور 25 مسلمان کوان دونول کردووں میں سے ایک پوشن کرنے کی مخواتش مددی۔ بلکہ بر مسلمان پر شروری ہوگیا کہ اس بات کا احتقاد رکھے کر حضر سائل من المستمن الم برت ہواں اور دونول صفور ہیں۔ شی آت فراب ہی جوال من شاک کر سے دہ کراہ ہے جا کہ بیا معالی ہے یا معالمہ سے بیا مناف میں کہ اور دن استفات درکیا جائے اور اس کا احتیار کیا جائے ہما اور بیرشن الله حدید کا معند دور ہوجا اس سے مجی طا بر ہے کہ کہ خوار ہوتا اس سے مجی طا بر ہے کہ کہ خوار ہوتا ہی ہے کہ

ئی کریم میلی الندهایه و کلم نے ارشاد فربایا: برگزاه کی بارت امدید بسکر دانند تنائی اسے بخش دے ، سوا اس گناه سک کدآ دی بحالت کو مردیائے کی کس موسی کو میرانش کردے۔

ت طوم جائے یا علمون واقعا ال روع۔ (مدرک کاب الدور: 44.2 من (مدرک کاب الدور: 44.2 من (39) ابترا یا وجود اس مدیث میار کرے واقف ہوئے کے اگر وہ بیٹ میکٹ کہ جن

بار دو امیر معادیر رسی الشرعة بن که عالم وفقیر و مجتمد و نے پر اقباق ہے ایے بال مفرورہ ہیں۔ (تعمیر ابنان والموان الرف عن 38) واعمۃ العم

راع<u>ں</u> آگرتم بیر کور بیرعدیث میار کہ تو معتر لہ اور خوارج کی دلیل ہے کہ گٹاہ کبیرہ معاف

ایمان کے ساتھ کوئی گناہ شرومیں پہنیاتا جس طرح کفر کے ساتھ کوئی عبادت نفع

تعلید البیان واللبان کی اس البیان کی تعلید البیان حرب ایر مداری تا این البیان مرب این تا این البیان البیان

تویں جواب دوں گا کراس حدیث مبارکہ میں ان کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے۔

بميشه بميشددوزخ بس رےگا-

الله تعالى في ارشاد فرمايا:

اورفرقه مرجياس بات كا قائل بكه

تطهير الجنان واللسان على ١٢٠ على شان حرسام معاديد على اس فرقد کاتمسک اس آیت ہے۔ لينى الله تعالى سب كنابول كونخش ويتاتي-گراں آیت ہے ان کا تمسک صحیح نہیں کیونکہ دومری آیتوں ہے اس آیت کے مطلب کی توضیح ہوگئ ہے۔احادیث میار کرے بلکہ اجماع سے جوتو از معنوی کی صد تک پہنچ گیاہے۔ یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اس امت کے کچھ گناہ گار دوز خ میں ضرور داخل ہوں کے پھران کے لئے ہمارے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی اور وہ دوزخ سے نکال کر جنت میں واخل کئے جائیں گے۔ (تطبيراليمان والليان عر في فصل الثالث بم: 39) سانوال اعتراض متعددراو یوں کے طریق سے روایت ہے کہ حضرت على رضى الله عندفي قرمايا: مجے رسول الله صلى الله عليه وسلم في تاكثين ، قاسطين اور مارقين عارف كى وصيت كي من ادرية تنول وصف معفرت معاويد رضى الله عنداوران كرساتيول يل موجود تنے اور بیات حضرت امیر معاویدضی الله عند کے لئے بخت تعص ب-اس كاجواب يد ب كربير حديث مباركه واقعصفين ك يبلي فائده ميس فدكور جوكى اور وبال بيان كياجائ كاكريب صديث ضعيف بالرضح بحى موقواس كى تاويل كى جائ كى البذا اس مقام كود يكمويه يهال قائل فورايك بات بيه كم

افل مدن کی ایک مورد کس اس موقع پر بید کد مورد کی الم مفتون کا ایک موقع پر بید کد مورد کی او خوارق والم صفیت سے کا افراد کا و خوارق والم صفیت سے آثال کیا یا وجود کیدان کی الفرون الله حد سے برایج خالفین مین الله جنوب کے دورون کی الله حدال کا وجود کی در کیا اور حال الله حدال الله حدال الله حدال کا الله حدال الله حدال

و تطهير الجنان واللسان ١٣٢٠ على ثالن عرت ايم معاوير ولل دوسر كوخليفه موجائي كاموقع وياحالا تكداس كي خلافت باطل تحى اوراس كعمام احكام باطل تصوّواس كاكناه حضرت على رضى الله عنه يرجوكات شيعون كاخيال بيك حضرت على رضى الله عنداس وجد الماموش يتح كدوه بالكل مغلوب تتحديد باطل باس لئے کدووز بان سے ضرورامرتن کوظاہر کر سکتے تھے اوراس گناہ سے فری الذمد ہو سكتے تتے اگروہ كبدوية كد مجھے رسول الله سلى الله عليه وسلم في فليفه كرديا ب اكرتم لوگ خلافت مير \_ حوالد كرواتو بهتر ورند ش عبر كرول كايقيناً كوئي صحافي ان كو المامت ندكرتا اگرچہووسب سے مزور بی کول ندرہے ہول مگر جبکہ انہوں نے ایسانہ کیا تو ان کاب سکوت اس بات کوصاف ظاہر کررہا ہے کہ ان کونہ کوئی تھم خلافت کا ملاقعانہ خلافت کے سی کام مے متعلق ان کو دمیت ہوئی تھی۔ پس ان محمفلوب ہونے کا دعوی باطل ہو گیا۔ بددعویٰ حضرت علی رضی اللہ عند کی مفلوبیت کا اس سے بھی باطل ہوتا ہے کداگران ے باس اس مے متعلق کوئی تھم ہوتا اور وہ طلب خلافت کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے تو ان ك مقاسل يش كوكى فض ند تفرر تا بكدوه تنبايا التي قوم بن باشم كم ساته فل كرجن كي تعداد اور شیاعت بہت بڑھی ہوئی تھی اپنا تق لے لینے پر اور جو تخص ان سے مزاحت کرے اس حِرْتُل كرنے برخواه وه كوئى موقا در تھے۔خاص طور براس صالت بيس كما يوسفيان رضى الله

عدر بیش قر نیش نے ان سے کہا تھا کہ اگرام جا ہوتہ تی مدید کو موادر اور پیاووں سے بھر ووں سے مرحضر سے کی میں الشرحیت نے بہت تی سے افاد کیا۔ بعض انا پرروائش جواس بات سے تاک سے کہ مجرسے کی والشرحی کا الشرحی الشرحی کا الشرحی الشرحی کا ومیت تنی اور یہ ومیسیت حضر سے کی رمنی الشرحی کو محلوم کی تجی اور حضر سے کی اور الشرحیت کی اور محرب سے کی اس کی الشرحیت کے اس مقد اللہ مندہ "
ور حضر سے کی رمنی الشرحید کی تحقیم کے تاکل ہوگے۔"معاد اللہ مندہ"
ور محترب کی رمنی الشرحید کی تحقیم کے تاکل ہوگے۔"معاد اللہ مندہ" حظرت مجلی الده عزید نے باو جمدولاروت کے لی اور ک رویا۔ حضرت مجلی الده عزید کہا کہ بھی خلافت کی وصیت کہا گئے ہے۔ اس مے جمہوں صفوم ہوسکتا ہے کہ شیوں کے افتر اور بہتران کی کیا صالت ہے۔ ور چریکیے جمہ مل کہ

پیدومیت احادیث مهارکدهی مردی بسد بیدسبر زور و بیتان به این عقا کد بلا که کار وقتا کے لئے ان اوگوں نے گو لیا ہے۔ لیڈا ایک احادیث مهاراکدی شدوایت جائز ہے دسمنا دوست ہے ہاں بہت می روایتوں عمل ایسے مضاعت وارد ہوئے ہیں جو حضرت ایو بکر وحضرت محروض حان من اندائم می ما خالات کی صحت پر دال ہیں تئی کر اس حم کی احادیث مهارکہ فور حضرت کی رضی انڈ حدیث می روایت ہیں۔ من جملہ ان کی وجودے شعب مهارکد ہے جو حضرت کی رضی انڈ حدیث سردگی کے ما تھروایت ہے۔ انہوں نے جگ عمل عمل فرایا:

ہیں ہے جیسی سی سی سرید رسول الشعمی الشدید وسلم نے خلافت کے بارے ش کوئی تھی ہم کوئین ویا کہ ہم اس میٹل کرتے بلکہ بیدا تارا اجتاز القال اور الدول کے اللہ بنائے اور انہوں نے

بہت ٹھیک کام کئے۔

اودا کید دوایت شہ احترے کی اخوانشد حدید دوایت ہے کہ۔ حصرے ایج کم رخی الشرعہ طلبہ بنائے گئے اور انہوں نے موافق منت رسول اللہ صلی الشرطیہ کا کم کام کے اور انہیں کی روش پر چلتے درج تی کہ الشرقائی نے ان کو وقاعت حفاقر کی کے محترمت جمراتی اللہ حدید طباعہ بنائے کے کے اور انہوں نے مجلی و لیے تی کام کے بچے مرحل اللہ کی اللہ طباح کم اور حضرت ایج روشی اللہ حوالی کرتے تھے اور انہیں کی دوش پر چلنے و سیجی کم اللہ تعالیٰ نے ان کو وقاعت حفاقر بائی۔

اوراك دورك روايت ش بجوب مندول بروايت باوران مل ايكسند

تطهير الجنان واللسان عدم ١٣٣١ حصرت على رضى الله عند في أريم صلى الله عليه وسلم س يوجها-بارسول الله (صلى الله عليه وسلم)! آپ صلى الله عليه وسلم كم بعد كون فخص خليفه بنايا نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: اگرتم لوگ ابوبکررضی الله عنه کوخلیفه بناؤ گے تو انہیں تم ایین اور دنیا کی طرف ہے ب رغبت اورآخرت كاطالب ياؤك اوراكرتم حضرت عمرضى الله عند كوخليفه بناؤ محاقوتم . انہیں تو ی اوراثین یا دُ گے۔راہ خداعز وجل ٹیں ان کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اٹر نہ کرے گی اورا گرتم علی رضی اللہ عنہ کوخلیفہ بناؤ کے تگر میراخیال نہیں ہے کہتم ان کوخلیقہ بناؤ توان كوبدايت كرنے والا اور بدايت يافته ياؤ كے ۔ وہم كوراه راست ير چلائيس مے۔ (تغييرالبئان واللبان حربي فصل الثالث عن:40) لبذااس حديث مباركه كونورس ديجمواس سيتم كومعلوم بوجائ كاكه جس ترتيب خلافت پر صحابہ کرام رضی الله عنبم نے انفاق کیا ہے وہ حق تھی اور جو محف ان خلافتوں کے حق مونے میں تال کرے چہ جائیکدان پرطعن کرنا تو اس سبب ہے محض اس کا فریب و اور تبي كريم صلى الله عليه وسلم كاليرفر ماناك ين فين خيال كرتا كرتم حضرت على رضى الله عند كوخليف بناؤ-اوراس يراعز اض فركرنا مرئ اجازت اس بات كى بك جس بات يرصحاب كرام رضی الله عنهم کا اجتباد متنق ہو جائے۔ای برعمل کرنا جائے۔علاوہ اس کے زماند مرض وفات من نبي كريم صلى الله عليه وسلم كاحضرت ابو يكر رضى الله عنه كوامام نماز كروينا روثن ولیل ان کی خلافت کی ہے۔جیبا کرخود حضرت علی رضی اللہ عند نے اکثر روایات میں اس واقعد سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تقذیم خلافت اور افضیلت پر استعدلال کیا ہے۔

Marfat.com

تعلور الجنان واللسان محد ١٣٥ على المرساد الذ اس لئے بہت ے علماء نے وعویٰ کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت نیز ایک ضعیف روایت میل حفزت علی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نی کریم سلی الله علیه وسلم فے خلیفه نه کرنے ش اینامیعذر بیان فرمایا که اگر میں کسی خاص شخص کوخلیفه کردوں اورلوگ اس کی اطاعت نه کریں گے تو ان پرعذاب نازل ہو اورا ک روایت سندسی کے ساتھ روایت ہے کہ صرف اس کے ایک راوی کے نام كامعلوم نيس بي - ني كريم على الله عليه وسلم في جب مجد نبوي كي بنيا و والى تو آب صلى الله عليه وسلم ف ايك بقرا تحا كرركه ديا بجرحضرت ابو بكروضي الله عندف ايك بقر لاكر پھر حضرت عمر رضی اللہ عندنے ایک پھر لا کر رکھا۔ كحرمضرت عثان غنى رضى الله عندني ايك بتحر لاكر ركها\_ نی کریم صلی الله علیه وسلم سے اس کی وجہ ہوچھی گئی۔ توآب صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: ميرے بعد خلافت ای طرح ہوگی (تطبيراليمان واللمان عر في فعل الثالث عن:41) اورا یک صحیح روایت میں ہے کہ جب نی کریم صلی الله علیه و ملم فے محبر خبوی شریف کی بنیاد ڈ الی تو آپ صلی الله علیه وللم نے ایک پھر بنیاد پردکھا اورارشادفرمایا: میرے پھرکے برابر او بحروض اللہ عندایک پھر رکھ دیں۔ پھران کے برابر عمروشی اللہ عندایک پھرر کھادیں۔

تطهدر الجنان واللسان والاسان المسان المالية بھران کے پھر کے برابرعثان غی رضی اللہ عنہ پھر ر کھ دیں۔ اس كے بعدآ ب سلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: يبي لوگ مير ب بعد خليف مول گے۔ (معجم الكبير: جريرين عبد الله الجبلي يكني اباعبد جز2 بس: 339) ا يك اور روايت مين آيا يه جس كي بعض اسنا دموضوع اور بعض اسنا فتح جي كه نی کریم صلی الله علیه وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک شخص کو در دازہ پر تعین کردیا۔ اتے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے درواز ہ کھٹکھنایا۔ رسول التُصلي التُدعل وسلم في ارشا وفر مايا: ا \_ انس (رضی اللہ عنہ ) درواز ہ کھولواوران کو جنت کی اور میرے بعد خلافت کی حفرت انس رضی الله عندف ای طرح بی کیا-اس کے بعد حضرت عمرضی اللہ عندآئے اور انہوں نے درواز و کھنگھنایا۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی ایسا ہی قرمایا۔ اورارشادفر مای<u>ا</u> که ابو بمر ( رضی اللہ عنہ ) کے بعد خلافت کی بشارت ان کودو۔ بحر حضرت عثمان رضى الله عند آئے ان کے لئے بھى تبى كر يم صلى الله عليه وسلم نے ابيابى فرمايا\_ اورارشادقرمابا: عمر (رضی اللہ عنہ ) کے بعد خلافت کی بشارت ان کودوادر خبر دو کہ دو آتل کئے جا کس (مندائي على: الخارين فكفر من أنس 7: 7 م. 45)

كان حريث الجنان واللسان المركا المحال المركان المركادية ثالة المركادية ثالة المركادية المركادية ثالة المركان المركادية المركادية ثالة المركادية ال اور حفرت ابن عمر رضی الله عنبما ہے سند سیح کے ساتھ روایت ہے کہ وه کہتے تھے کہ ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم كرزماني ميس كها كرتے تھےكم حضرت ابوبكر، حضرت عمر وحضرت عثمان وضي التدعنهم بيرتنيون خليفه بول گے۔ اورایک روایت میں ہے۔ لوگوں نے یو چھا: سب سے زیادہ خلافت کا حق دارکون ہے۔ ني كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: ابوبكر (رضى الله عنه) لوگوں نے یو حیما: پيمرکون؟ آپ سلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: عمر(رضی الله عنه) لوگوں نے ہو جھا: چرکون؟ آپ صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: عثان(رضى الله عنه) (تطبيرالبتان والخمان وبي فصل الثالث من 41) مراس روایت کی سند میں ایک راوی کذاب بابندا بیصدیث، قابل استدلال نہیں ہے۔ اورا يك روايت من بواسط والدى كم منقول ب محرحا فظ يتمى في كباب كد اس کی سند میں بھی ایک راوی ایسا ہے جس کو میں نہیں جانتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ

والمان واللمان المحالة وسلم نے حراش بن امیہ سے کچھ وعدہ کیا۔ حراش نے عرض کما کہ اگرمیں آپ ملی الله علیہ وسلم کونہ یاؤں۔ مرادان کی پیچی که آ ب صلی الله علیه وسلم کے ظاہری پر وہ ہوجائے۔ تونى كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه ابو بمر (رضی اللہ عنہ ) کے پاس جانا۔ انہوں نے یو جھا: اگران کو بھی نہ یا وک۔ تو آپ سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: عمر (رضی اللہ عنہ)کے پاس جاتا۔ انہوں نے یو جھا کہ اگران کو بھی نہ یاؤں۔ تو آپ سلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: عنان (رضى الله عنه) كے ياس جاتا۔ اورانہوں نے یو چھا کہ اگران كونجى شەياۋى تو پھرنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت قرمایا۔ انہوں نے اینے دل میں کہا کہ ب<sup>ن</sup>فنل خدا کا ہے کہ جے چاہتا ہے دیتا ہے۔ (تكميرالبئان واللبان فرني فصل الثالث: من: 41) ادرایک روایت میں ہے محرحافظ فہ کورٹے ان کی بابت بھی کہاہے کہ

تطهير الجنان واللسان ١٣٩ كم الزاموت ايرمواديان اس کی سند میں بھی ایک راوی ایسا ہے کہ میں اے نبیس جانا کہ نبي كريم صلى الله عليه وسلم في معجد قبا كے سامنے اپنی ایکی ہے ایک خط تھینچا۔ بعد اس کے اس برایک پھرر کھ دیا كارحفزت الوبكررضي الله عنه كوحكم دياكه تم اس کے بہلویں ایک پھرر کودو بحرحضرت عمروضى اللدعنه كوهكم ديا كالمر حضرت عثمان رضى الله عند كوتكم دياك اس کے پہلومیں ایک پھرر کادو۔ اس کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں کو اشارہ کیا کہ مرخض اینا پقر جہاں جا ہے اس خط پرد کھدے۔ (تنظير البمان واللبان عربي فعل الثائث من:41) ا کماور سیح روایت میں آیا ہے کہ ا کم فخص نے اپنا خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ حمویا ایک ترازُ وآسان ہے اتری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنداس میں تو لے حربے ۔ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کا بلہ بھاری رہا۔ پھر حضرت ابو بحر رضی اللہ عنداور حضرت عمروضی الله عنه تو لے محتے تو حضرت اپویکر رضی الله عنه کا یله بھاری رہا۔ پھر حضرت عنان رضى الله عنداور حضرت عمر رضى الله عند تولي محكة تو حصرت عمر رضى الله عند كا پلہ بھاری رہا۔ بعداس کے وہ تراز واٹھالی گئے۔ تو بى كريم ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: برخلافت نبوت باس كے بعد اللہ تعالی جے جا ہے گا بادشا ہت دے گا۔ (سنن الي واوُو: في الخلفاء: بر: 12 بس 240) فيزايك روايت ش آيا بك

تعلید العبان والمسان والمسان والمسان والمسان والمسان و المشافر باید المشافر و باید باید و باره طبقه الده المشافر المشافر و باید باید اس کے بعد آپ می الده طبقه و باید باید اس کے بعد آپ می الده طبقه و باید و

جائے۔ ( معمالا مدان کی سر مطلب: 9: 9: 7: 19) ایک اور وضعیف روایت عمل ہے، جس کی این حیان رقمۃ اللہ علیہ نے آئی تک کی ہے حضرت این عباس رضی اللہ عباسے مستنی جب تی کر کیا سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کی و وجہ ہے یہ میشرد وطور مرکز کی بات بھی۔ کی تشیر عمل وابعت ہے کہ

کی تغییر میں روزایت ہے کہ وہ اِت بیٹی کر کہ اسلی اللہ بنائے کہ ٹی کر کہ اسلی اللہ بنائے رکم نے امام الموشین منفرت هفصہ رشی اللہ عنبا سے عال کیا ہے کہ ہے کہ ہے کہ برے بعد طبیقہ بوں کے اور او بکر رشی اللہ عند کے بعد عمر رشی اللہ عند ظیافتہ بول

۔ اورائیسشنیف دوایت بھی ہے کہ ایک اعرابی نے تی کریم سلی اللہ علیہ وسلم سے بچ چھا کہ بھی اپنی رکز ہ آپ مسلی اللہ علیہ حکم سے بعد مس کا ووں۔

ثان معرت امرمعاديه الأز الطهير الجنان واللسان علي الما آب صلى الله عليه وسلم في أرشا وفر مايا: ابوبكر (رضى الله عنه) كو\_ اس نے یو چھا: پھر کس کو؟ آب صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: عمر (رضی الله عنه) کو۔ اس نے پوچھا: پر کس کو؟ آپ سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: عثان (رضی الله عنه) کو۔ اس نے پوچھا: آب صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا: پھرائي رائے سے كى كو تجويز كر ليزا۔ ( عقم الاوسط: إب يرو: 7:2:7 من 83) اورایک روایت میں ہے کہ نی کر بم صلی الله علیه وسلم نے چند کنگریاں ہاتھ میں لیس وہ کنگریاں آپ مسلی الله عليه وسلم كے ہاتھ من تنبيح كرنے لكيس مجرآ ب صلى الله عليه وسلم نے وہ كنكرياں حضرت ابو بكروض الغدعند كے ہاتھ ميں وين تو وہ كتكرياں حضرت ابو يكروض اللہ عند كے ہاتھ ميں مجی تنبیج کرنے لگیں۔ مجرآ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنگریاں حضرت ممرضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بھی وہ تکریاں تشیح کرنے لگیں۔ پھر آپ صلی الله عليه وسلم نے وہ کنگرياں حضرت عثمان رضي الله عنه كے ہاتھ ميں دي ال

Marfat.com

تطهير الجنان واللسان ١٥٢ على ثان مغرت ايرمواويد التو کے ہاتھ میں بھی ان کنگریوں نے شبیع پڑھنی شروع کر دی پھروہ کنگر ہاں حضرت علی رضی الله عنہ کے ہاتھ میں دیں ان کے ہاتھ میں جا کروہ کٹکریاں خاموش ہوگئیں۔ (مجم الاوسط من اسميلي: 4:2 من 245) زبري تروايت المك بدوا تعه خلافت كي ظرف اشاره ي اورسند سحيح كے ساتھ روايت ہے كہ حضرت زیدین حارشد صنی الله عنه کی وفات اجا تک ہوگئی ایک چاوران کےجسم پر ڈ ال دی گئی تنی لوگوں نے مغرب وعشاء کے درمیان میں ایک آ واز چا در کے پنچے ہے ی جس کولو کول نے پھے سمجھانہیں۔ اس کے بعدان کے منداور سینہ سے بیآ واز آئی کہ محرصلی الله علیه وسلم الله تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس کے بعدانہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی۔ پھرآ واز آئی کہ حضرت ابو بكررضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كے خليفه جيں اور ان كى مدح پھرآ داز آئی کہ حضرت عمرضى الله عندامير المونين بي اوران كي مدح كي-اس کے بعد آواز آئی کہ حضرت عثان غي رضي الله عنه امير الموشين بي اوران كي مدح كي -اور ہر باران کی زبان ہے آواز آتی تھی کہ تح کہا۔

Marfat.com

(مجم الكيير: زيدين خارجة الانصاري يمن في حارث بن: 5:7 من 215)

تطهور الجنان واللسان مح اعلى المان المحتاج على عاديد ثان اورایک ایم سندے جس کی نسبت حافظ فدکورنے کہا ہے کہ اس کے بعض راو یوں کو میں نہیں جانیا۔ روایت ہے کہ حضرت هصه رضى الله عنهان كهاكه بإرسول الله (صلى الله عليه وسلم)! آپ صلى الله عليه وسلم يمار جين اورآپ صلى الله عليه وملم نے حضرت ابو بكر رضى الله عنه كوامام كرديا ہے۔ نى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: میں نے ان کوامام نبیں کیا بلکہ اللہ تعالی نے ان کوامام کیا ہے۔ (مجمالاوط: إب كن احدايرا يم: 2:2 هم: 177) اورایک ای طرح کی سندے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: میرے باس ایک دوات اور شانے کی بڈی لائنس ایک تحریر لکھ دوں کہ اس کے بعد چرتم بھی ممراہ نہ ہو گے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف سے پیٹے پھیر لی-اس کے بعد مجر ہاری طرف متوجہوئے۔ اورارشادفرمايا: الله تعالی اورمسلمان سوائے ابو کمر (رضی الله عنه ) کے اور کس سے راضی مذہول (متدرك: ذكرمنا قب عبدالرطن بن الي كرالعد بن رضى الله عنه: 7 3 م 542) اورا یک ضعیف سند کے ساتھ آیا ہے کہ نى كريم صلى الله عليدو ملم ايك بارانصار يس ملح كراكراو في تو آپ ملی الله علیه وسلم نے ملاحظ فرمایا که حضرت ابو بكروض الله عنه أو كول كوتماز يرهارب بين يس بيس سلى الله عليه وسلم

المعال الجنان واللسان المناه الله الله المال المناه المال المناه الله الله المناه المن نے بھی ان کے پیچھے نمازیڑھ لی۔ (تطبيرا ليمان واللمان الرقي فصل الثالث عن 41) اورا مک محج مرمنقطع روایت میں آیا ہے کہ كسي نے حضرت ايو بمررضي الله عنه كوضليفة الله كها توانبول نےفر مایا: مين خليفة الذنبين بون خليفة الرسول الله صلى الله عليه وسلم بون اور مين اي لقب سے خوش ہوں۔ سندسيح كے ساتھ آيا ہے ك نی کریم صلی الله علیه وسلم نے حضرت عثان رضی الله عندے ارشاد فرمایا که الدعر وجل تم كواكي لباس (يعنى لباس خلافت) يهنانے والا ب يس أكر منافق لوگتم سے وہ لباس اتر وانا چاہیں تو تم ندا تارنا بھی آپ سلی الله عليه وسلم فے دومرتبه يا تنین مرتنه ارشا دفر مایا \_ (مندرك: فضائل امير الموتين ذي النورين عثان رضي الله عنه: ج: 3 أس: 108) اورسند منقطع ہے روایت ہے کہ حضرت عبدالرحمان بن عوف رضي الله عندسي كسى في يوجها-آپ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر جعشرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ توانبول نے کہا: سب سے پہلے ہم نے حصرت علی رضی اللہ عنہ سے بیعت کرنی جا ہی تھی مگران سے ہم نے بہشرط کی کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت خصرت الو بکرو حضرت عمروضى الله عنهما يرجلنا-

Marfat.com

توانبول تف كيا!

ہیں، ہیں مصنف ہے۔۔۔۔۔ اس کے بعد ہم نے حضرت عنان رضی اللہ عندے میشرط بیش کی تو انہوں نے بغیر شرط کے اس کے منظور کرلیا لبند البیس کے ہاتھ پر ہیت کر کی تھی۔

(منداحد:مندهان بن عفان دخي التدعنه: 2:7 أم: 31)

اورسندھن سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عبد ایک بار مدینة منورہ سے باہریتار ہو گئے تو لوگوں نے ان کو

حطرت می رسی التد عمته ایک بار هدیمه بیشتوه سه با بهرینا براه و سنانو کو این سه ان بو منشوره و یا کده بیشه حطیه جا نکس ایسا ند به و که آپ رضی انتد عند انتقال قرما جا نکس اور کشش مدینه موره که جازا وقت بو ..

توانبول نے فرمایا کہ

جهد نى كريم سلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

تم جب تک طلیفدند ہو گئو ندم و کے۔ پھر تبداری یہ دازھی خون میں رتی ہوگی۔ چنا خچاابیا ہی جوااوران کولیس عبدالرجمان میں مجم خارجی نے شہید کیا۔

(تطبيراليئان والسان مر لي فصل الثَّالث: ص: 42)

سند می کسی تعدد وایت ہے کہ نبی کر می مسلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بارار شاد فر مایا:

جھےا پی موت کی خبروی گئی ہے۔ حضرت ابن مسعود رشنی انڈ عذیہ نے عرض کیا کہ کرکسی کو طلیفہ مقرر فریاد ہیئے۔

آپ ملی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا:

انہوں نے کہا:

حضرت الوبكررضي الله عنه كويه

Tarfat co

تعلید و وسان والسان (۱۵۷) آپ میل الند عارد کلم نے مکوست فر ایا۔ گار دعو سے تورضی الندونر کے بارے شما کہا۔ نی کریم ملی الند عارد کلم نے مکوست فر ایا۔

ی روم کی مندسید است که مساورت گیر حضرت ملی منی الله عند کے بارے شم کہا۔ تو آپ صلی الله علیہ دکم نے مم الفراکر اداما ایک کہ آگا کی علی مضروف میں کہ روازہ و کری قال میں

اگر لوگ علی رضی اللہ عنہ کی اطاعت کریں تو سب سے سب جنت میں وافعل ہو جائمیں گے۔

(مِعْمَ النبير: عبدالله بن مسعود لمهذ لي يكنى اباحيد: جز: 10 يمن: 67)

آنھواں اعتراض

روایت ہے کہ شدادین اور رمنی اللہ عد حضرت امیر معاوید رمنی اللہ عند کے پاس مجے۔ اس وقت حضرت بھروین عاص رمنی اللہ عندان کے پاس آئیس کے قرش پر پیٹے ہوئے تھے۔ حضرت شدادین اور رمنی اللہ عندان وروں کے درمیان جا کر پیٹے گئے اور کہا کہ

آپ (رضی الله عنها) جائے ہیں کہ ٹیل آپ (رضی الله عنها) کے درمیان کیول بیٹے گیا دجاس کی ہے ہے کہ

> میں نے سنا ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ

یں میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ عبد اللہ میں اللہ عبد اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں جسم تعرومیاں میں فرق کر دور کی میک وروز فن خدری کے لئے بجا ہوں کے فیڈا میں نے پیا کہا کہ آپ (رخی اللہ شمیم) کے درمیاں الاقر فیل کروں۔ (عمرائی شریعان میں اللہ میں کہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کہ 1280

اس روایت ہے حضرت امیر معاویہ رضی الله عند کی انتہاء ورسعے کی برائی ثابت

تطهير الجنان واللسان على عدا الما المان المرسام ساديد ور ہوتی ہے۔ اسكابهلاجواب توسيهك صدیث پایٹروت کوٹیں بیٹی کونکہ حافظ بیٹی نے اس کی بابت کہا ہے کہ اس کی سند میں بعض راویوں کو میں نہیں جانیا۔ دوسراجواب بيب حضرت اميرمعاويد رضى الله عنه اور حضرت عمروبن عاص رضى الله عنه چونكه عقلائے عرب میں ہے تھے ہیں اگر بالفرض سے صدیث سجے بھی ہوتو نبی کر می صلی اللہ علیہ وسلم کامقصودیہ ہوگا کہ بید دونوں ایک جگہ جمع نہ ہونے یا ئیں ور ندان کا اجماع بھی کسی امر د نیوی کے لئے ہوجائے گا جس میں دوسروں کوضرر مینیے گا یہی مطلب لفظ ندرے ظاہر ہوتا ہے۔اس سے حضرت امیر معاور پرضی اللہ عنہ کی کوئی برائی اس اجتماد کے متعلق جو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عندے الانے میں کیا تھانیں نگلتی ہے۔ اس تاویل کی وجہ بیہ ہے کہ نى كريم صلى الله عليه وسلم عد حضرت امير معاويه رضى الله عند اور حضرت عمروين عاص رضی الله عند واول کی آخریف ابت ب (ندکد برائی ابت ب)

Marfat.com

(تعليم اليمان والغمان فعل الثالث عن :43)

تطهير الجنان واللاان والمان محمد الجنان والمان المان ا

## خاتمهالكتاب

ہم الله تعالیٰ ہے حسن خاتمہ کا سوال کرتے ہیں۔ بیرخاتمہ چندامور کی متفرق فوائد کے بارے میں ہے جن میں ہے اکثر کا تعلق ہمازے مقصود سے ہے اوران کو پہاں ذکر كرنے پر ابحارتے والى چيز يكى ہے كہ جس طرح جم نے اس كتاب بي اس كا ذكر كيا اس طرح کسی مشہوراورغیرمشہور کتاب جس اس کا تذکرہ موجود نہیں اوروہ سارے ملتقط ہیں جیسا کدان میں ہے اکثر حصہ جس کو میں نے کتب غیرمشہورہ سے ذکر کیا۔ لیکن وہ بہت جلیل القدر اور اہم تھے ان کو جمع کرنے والوں کے کمال کی وجہ سے اور ان کے مؤلفین سنت کے حفاظ تھے اور الیے لوگ تھے کہ صدیث مبارکہ کی تھے جسن اور ضعف میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا اور ای طرح حدیث میں علل کے بیان اور ای طرح دوسر ہے مسائل میں بھی ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔وہ مسائل جن کومحد ثین اورائمہ نقبها ه ومجتزدین ہی جانبے تے اور ماقبل میں جو کچھ گز رااس کا محض بے فائدہ تحرار نیس کیا گیا بلکہ دوسری مرشداس کا ذکر کئی ایسی غرض کے پیش نظر کیا گیا جس کا ذکراس سے پہلے نہ ہوا تھا کہ بھی تو غور و فکر کرنے والاخف اس کوسیات وسباق سے جان لیتا ہے اور بھی خارجی معنٰی ہے۔ پس غور وفکر کرنے ہے پہلے کسی چیز کا اٹکار نہ کرتا،علاو دازیں کہاس جيسي كتب مين بحرار بين كوئي عيب نبيس سمجها جا تا اورعيب فقط النجي كما يون بين سمجها جا تا ہےجن میں مقصود ہی اختصار ہو۔ ان اموریس سے ایک توبیہ کہ

ان سابقدادر لاحقد مباحث كاذكركرنابياس كمنافى فيس جوائد اصول اورديكر

تعلید و بیمان والسان کے (20) کے شاہد حامر سازہ بند کیا گئی ۔ نے اس بات پر انقاق فر دیا تھ کا رسٹا جرت محابر کرام جمیم الرضوان مثل زبان کو فاموش رکھا جائے جیسا کہ اس کے حتی میں بہت کالی وضاحت کے ساتھ آز و چکا ٹی اس کی طرف رجوں کرو۔ پس بے شک وہ بہت تی زیادہ ایم بے اور شکن جزاب دیا جاتا ہے ماذہ تکنی کے آل کا کا۔

جوانبوں نے کہا کہ

كاش امام احمد بن منبل اوران كے علاوہ اسلام كے حافظين صحابة كرام رضى الله عنهم کے درمیان ہونے والے معاملات کو ذکر فرمادیتے اور اپنی کتاب ٹی تخ تج ساتھ اس کے کہ بیر تفاظ اسلام بھی ہیں جس کو میں نے ذکر کیا اور جو میں نے پیچیے ان کی شان میں امساك كامعنى ذكركيا تفااس يوقي جان ليا دوكا كدعدم امساك ياتو واجب موكا اور عوام اس كے ساتھ بہت زياده شيفت بئ اور بعض محدثين سے جوتاليفات صادر بوكي ميں جبيها كرائن فتبيداس كي جلالت قاضيدك باوجودانبين ان ظوابركوذ كرنبين كرنا حياسي تقا اگروہ اٹکارکریں اور ذکر بھی کرنا جا ہیں تو اس طرح اے اٹل سنت کے تو اعدیر ذکر کرتے تا كدكو كى برعتى اوروين سے ناآشا فخص اس سے دليل ند بناسكنا كيونك انہوں نے ايى تاليفات ميں سيح اور غير سي حسب كچه ذكر كر ديا اور اے اينے ظاہر ير ركها تو علائ المسنّت كےعلادہ جس كوعلوم ميں كمال دسترس حاصل نہ تھی تو اسے بہت نقصان ہوا كيونك اس نے ان کے طاہر مرہ ہی عقیدہ رکھ لیا ادر اس کا ظاہر اتنا خطر تاک تھا کہ اس سے کثیر صحابہ کرام رضی الدعنهم برنقص کرنا اوراس کے علاوہ وہ ایسے اثر ات مرتب ہوئے جو کمال ا بمان کے مخل تھے اور اس کے ساتھ مرکثی اور بہتان ٹیں انتہا ، کو بی جانے کو ہابت کرتے تصان پچھلے امور میں سے رہمی ہے کہ

تیرے دل جس کی حالی ہے بارے میں کی تم کا کرنا کم وضہ درے گا اور تعید صورت بھی ہوگی کر حالی میں جوصف یا کیز کی ، عدل وانسان اوران میں سے پعنش کا بعض ومرول کے لئے اختیا منظیم کرنے میں آفر وافرکر کے گا کر چیان کے آئیں میں جو

تطهير الجنان واللسان ١٦٠ ﴿ ١٦٠ ﴿ تُ ت امير معاديه ينتنز بھی معاملات ہوئے توان میں وہ یوں ہیں کہ الله تعالى في ارشاد فرمايا: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا ..... الغ(الج:47) اورہم نے ان کے سینوں میں سے جو کھے کینے تھے سب تھینج لیے آپس میں بِعانَى بِي تختول پرروبرو بينھے۔ اوراس کی دلیل وہ ہے جو ٹابت ہے کہ حضرت سعد بن الی وقاص رضی الله عنه اور حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنه کے مامین کچے معاملہ تھا تو ایک مختص نے حضرت سعدرضی اللہ عنہ کے پاس حضرت خالدر منی الله عندك بارك من كحه غلط كبنا جابا-تو آپ رضى الله عندفورا كما: فورا حیب ہوجا۔ ہمارے درمیان جو بھی معاملہ ہے وہ ہمارے دین تک فیس ہے۔ (تنظيراليمان واللهان عربي فاتمه: ص:44) ای میں ایک وہ بھی ہے جمعے حافظ المذ کورائیٹی نے نقل کیا اور سند کے ہارے میں كباك مین بیں جانا کہیں ہے۔ روایت میں یوں ہے کہ حضرت عثان غی رضی اللہ عنہ کے سرکے باس جا کر کھڑے ہو گئے ،حضرت عثان رضی اللهءند کوخبروی پس وہ بیٹھ گئے۔ حضرت على رضى الله عند في ان سے فر مايا ك آب رضی الله عند نے فلال کی زیمن خریدی حالانکداس کے یائی میں رسول الله صلی الله عليه وسلم كروتف كاحصر بهي تخاران دونول حصرات كروميان احجها خاصه كلام ہونے لگا۔ پس حضرت عباس رضی اللہ عندان دونوں کے پاس آئے۔

تطهير الجنان واللسان ﴿ ١١١ ﴾ ثان حرسا يرموادي على

اور سے لیے جغرت بنان روشی اللہ عند برحترت کی رضی اللہ حد پر دو بائد کیے ہوئے ہیں اور معرت کی رضی اللہ عدال پر عصا افغائے ہوئے ہیں۔ حضرت عم اس رضی اللہ عندال کو ضا موٹر کر والے کے اور کیٹے کے حضرت کی رضی اللہ عندے کہ

ی رواح ہے ہور ہے سے سرت نار ناسد سنت. کیا کررہے ہیں وہ امیرالموشین رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی طرف ہوئے۔

اور حضرت عمان رسی اا توان سے کہتے ہیں کہ

نوان ہے ہیے ہیں الد آپ معلی اللہ علیہ رمام کے بچا کے بیٹے ہیں۔ آپ رضی اللہ عند اسی طرح کہتے رہے تئی کہدورونوں خاصرتی ہو گئے۔ الکے ون لوگوں نے ان کود یکھا تو ان دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے متھاور یا تھی کرتے جارہے تھے۔

( على الاوط: إب X و: 7: X : 7 من 368)

ب اس الصدے ماہ حاصل پر قود کیا جائے و صحیح معلوم ہوگا کہ سحابہ کرام ہوگا عظیم ہراس جب سے پاک ہیں جو برگئ اوگ ان کی طرف سنوب کرتے ہیں اور جس کا قول ہوشم کرنے والے کرتے ہیں اور جس سے معید افتر امرکنے والے ان شراتھی لگاھے ہیں۔

ائمی معالمات میں سے ایک حضرت مثمان دخوں الشد مترکی شیادت کا معالمہ بھی ہے اور بدہت ہی جیس ہے بیر اور تاریخ کی کہپ میں تقسیا تھا ہوا ہے اس میں پھولسک یا تھی جی جیر جیرنگینیں جی آو اس سے دموکد مت کھانا ۔ اس یارے میں جوآیا ہے اختصار کے ماتھ ہوسے کہ

حضرت مجنان رضی انشروند بر مجھرین افیا بر اور دور ری ایک بندا خت کا مجدونا آئی و ال ریا کیا جس کے بعد دو والی آب برخی انشر ختر کا حصار کرئے کے لئے بھی ہو کے تی کہ امیوں نے آپ مرخی انشر حد کے همیر کردیا۔

تطهير الجنان والنسان ١٦٢ على ثان مرادر الدرا اس بات كوآب رضى الله عنه جانتے تھے كه وہ ضرور بالضرور شہید ہوں گے کیونکہ کثیر روایات میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم نے اس بات کی خبر وے دی تھی اور آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی یا کی بیان نہ کی جیہا کہ ان لوگوں نے نقاضا کیا تھا اور وہ آپ رضی اللہ عنہ کے یا کی بیان کرنے برراضی بھی ہوجائے مگر آپ رضی اللہ عنہ نے ایسانہ کیا کیونکہ نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ ہے اس بات بروعدہ لیا تھا کہا گرآ پ رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا تو اس سے بعد مجھی جنت نہ د کھیکیں گے جسیا کہ پہلے بھی گز راادرآ گے بھی آنے گا۔ اسمعاطے كا حاصل بيہ ك ا کے سند آئی ہے جس کے تمام راوی میں جیں سوائے ایک کے کروہ بس تقد ہیں۔ روایت یوں ہے کہ حضرت عثان رضی الله عنه کوخبر ملی کدایک وفدال مصر کا آربا ہے اور وہ قریب ہی ہے تو آپ رضی اللہ عندان ہے مدیند منورہ کے باہرا یک بستی میں جاکر ملے۔ پھروہ آپ رضی الله عنه کی طرف متوجه ہوئے اور آپ رضی اللہ عندے مصحف شریف لانے کا تقاضہ كياليس آب رضى الله عندف حاضر فرمايا - جب قرآن ياك كا تلاوت كرف والايبال قُلُ ارَءَ يُتُمُ مَّا ٱنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّنُ رِّزْق .... الخ(يل :59) تم فرماؤ بملا بناؤ تو وه جوالله في تمهار على رزق اتارااس مي تم في این طرف سے ترام وحلال تغیر الیا۔ انبول نے آپ سے کہا: 8.812V كيالله تعالى في آپ واس كاعكم فرمايا بها آپ الله تعالى برافتر ابا عده ين قو آب رضی الله عند فے اس آیت مباد کہ کاشان نزول بیان فرمایا اور آپ رضی الله عند ناز

تطهور الجنان والسان والسان سے اس میدان میں ملتے دہے۔ نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فعل کے ساتھ صدقہ۔ مجرانہوں نے آپ رضی اللہ عنہ سے کچھ چیزوں کے بارے میں سوالات کیے جن میں بعض کا آپ رض الله عندنے جواب و یا اور بعض سے استغفار کیا۔ مجران سے ارشاد فرمایا کہ . تم كياجا بتي مو؟ ، انہوں نے کہا: ہم جاتے ہیں کداس مال سے سوائے جنگ کے شق آپ رضی اللہ عنہ کچھ لیس اور نه بی دوسر بے عظیم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ اس مِآب رض الله عند في ال كالمبت جواب ديا اوران كے لئے شرط بدلگائي كم نہ تو اٹھی توڑیں گے اور نہ بی جماعت ہے الگ ہول گے اس پروہ راضی ہو گئے اور انہوں نے اس بر تر مر لکھ دی اور چروہ مدینہ شریف کی طرف آ مجئے۔حضرت عثمان رضی الله عندنے خطاب فرمایا اوران کی آخریف فرمانی کہ پس نے اس سے بہترین کوئی وفد مدد میما۔ مجرائل مدينة كوخروى كدبيت المال ش ئ شدويا جائ گام حس كاذكركرويا كياس پر لوگ فضيناك موسكتے-بيضرور بنوامير كاكر وفريب ب مجروه راضي موكروايس بلنا البحي وه يحقه فاصله بي طے کر کے گئے تھے کہ ایک سواران سے آ طا اور آئیں برا محالا کہنے لگا مجرووان سے دور ہو عميااور پھروالي ان كى طرف اى طريقے آيا۔ انہوں نے اے پكر ليا۔ اوراس نے کہا: لكتابية كوكي عاصحض بيس-

شمن امیر الموشن کا پینام مرسال بهون اور معرک مال کی طرف بیجام کیا ہوں جب انہوں نے اس کی علاقی کی تو اس سے ایک خل برآ ند ہوا۔ حضر صدحان وقعی الله هوری زبان مقدس سے اور اس برآپ رضی الله عربی بهرمی تھی کہ مال معرک طرف سے بیغا م ہے بیکران کومو کی و دے دو یا ان کی گروشن کا خد دو خالف سموں شمی ان کے باتھ

> یاؤں کا شدو۔اس پروہ دالیں ہوگئے۔ اور کہنے گئے کہ

ر میں ہے۔ امیر الوشین نے وعدہ توڑ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا خون طال کر دیا ہے وہ مدینورہ میں محضور نالی اپنی اللہ عد کے پاس آئے۔ اور کہا کہ

کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے دیگرس کی طرف جیس دیکھا کر ہمارے پارے بیس پیل اور ۔ پیل کھا ہے اور ہے شک۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا خوان حال فرما ہے ۔ افھواوراس کی طرف ہمارے سراتھے چلو۔

حضرت بلی وضی الله حدید نے کہایا: الله تعانی کی آم باش بر کرتها از سرساتھ نیس جائ گا۔ نیکر و دحشرت حنان رض الله حدید سے شکے کہ آپ دش الله حدید ہمارے بارے شل پریوں تکھا ہے۔ آپ دش الله حدید نے آب بارے شل کوئی وفائش تکھا۔ بھر حضرت میں شن اللہ عدد نکے اور حدید متودہ کے پاہرا یک منی شس آئے اور بیہ مارے حضرت عنان من اللہ عدد کیا ہی آئے۔

Marfat.com

اورکہا کہ

تعلميير الجنان والنسان ﴿ ١٦٥ ﴿ ١٢٥ ﴿ ثَانِ مَرْسَامِ مِمَادِيدِ ثَنَّ الْعَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ ال آب رضی الله عند نه ادر بارے میں ایسے الیے خط لکھا ہے؟ اور بے شک الله تعالی نے آپ رضی اللہ عنہ کا خون حلال فرمادیا ہے۔ آب رضی الله عندنے ان سے کہا کہ تہارے لئے مجھ پردوبی باتیں ہیں بەكەتم عادل كواەلے آؤ\_ یا میں تمہارے کئے اللہ تعالی کی قتم اٹھا دوں کہ نہ میں نے لکھا اور نہ ہی میں نے بھیجااورندہی جھے کی بات کاعلم ہے۔ اورتم بذجاتتة موكه خط کی مرد کے کینے پر لکھے جاتے ہیں اور اس کومبر کے ساتھ و مزین کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا: الله تعالى كاتم الله تعالى في عبدو بيان توثي في وجهة تهارا خون حلال كرديا باوراس وقت آب رضى الله عند كركا محاصره كرلياجوكه باب جريل مجد كقريب تھا۔آپ رضی اللہ عنہ نے ایک دن مکان کے اوپر سے جما تک کر دیکھا اور ان کوسلام کیا توكسى في بعي آب رضي الله عند كي ملام كاجواب ندويا-( تاريخ طري: وجع الحديث الى حديث سيف من شيوند بر: 2 بس: 656) ابد يعلى وغيره في ايك روايت تقل كى جس كتمام رجال ثقات ميس موائ ايك کے کہوہ فخلف فیہ ہیں کہ جب جنا کز ہیں ایک جگہ پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ كيا كميا تومقام جرائل عليدالسلام براكي روثن دان ع جما نكا-اورارشادفرمايا: المالوكو! كماتم من طلحد رضى الله عنه أيس تووه خاموش رہے۔ مچرآپ دضی الله عنه نے آواز بلند کی تو حضرت طلح دضی الله عنه کھڑے ہوئے۔

Marfat.com

ي تطهير الجنان واللسان ١٩١٦ على ثان حر ١١٦٠ تو آب رضى الله عندف ان سے كها: یہ میں کیاد کھتا ہوں کہ جب تمین بار پکارا گیا تو سننے کے باد جودتم جواب نہیں وے رے۔ میں تہمیں وہ بھولی ہوئی بات یا دکروا تا ہول۔ الصطلحدرضي اللهعنه بإدكروكه ا یک دن میں اورتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک الیں جگہ میں کہ جبال ہمارے سواکوئی شقا۔ انہوں نے اثبات میں سر ملایا۔ بحررسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مايا تھا ك ہر نبی کے ساتھواس کے اصحاب میں ہے اس کا جنت میں ایک رخیق ہوتا ہے اور بیا عثان رضی الله عنه بی جنت میں میر ارفیق ہوگا۔ اس يرانبول في كبا: ب شك الله تعالى كاتم ايها بى تعا-یہ کہد کرحضرت عثان رضی اللہ عنہ والیس تشریف لے گئے۔ (متدرك: قضاك اير المؤتين ذى الورين بنان رضى الله عند: بز: 3 من : 104) ابدیعلیٰ سے بی ایک دوسری روایت ہےجس کے تمام رجال می ہیں سوائے ایک کے کہوہ ثقہ ہیں۔ روایت کھے یوں ہے کہ حضرت عثمان غنى رضى اللهء عنه في خطبه ويتيج موسئة ارشا وفر مايا كه بِ شک ہم محابہ کرام (رضی الڈعنہم) نے سفر وحضر میں رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم ک صبتیں حاصل کیں۔ ہم بیار ہوتے تو رسول الله صلی الله علیه وسلم ہماری عیادت کو تشریف لاتے ہمارے جنازوں میں ساتھ مطلتے، ہمیں قلیل و کثیر کے ساتھ معاوت كرت ابحى كيداوگ يدياتي جائت إن طرحتريب كوئى بحى الياندر ب كاجس في بى كريم صلى الله عليه وسلم كود يكها بهو .

ني كريم صلى الله عليه وسلم في ارشا وفرمايا:

عقريب ميرى امت مير عظيفة توقل كرے كى ادر ميرے منبر يرابك طالم كفر امو گا اور بے شک وہ مقتول میں ہی ہوں ،عمر رضی اللہ عنہ بیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو صرف ایک فض نے قل کیا تھا تھر میرے قل پر بہت سے لوگ مجتمع ہوں ہے۔

(منداحد:مندمنان بن عفان رضي الله عنه: 1:7 أص:454)

اوران سے بی سے بات ثابت ہے کہ جب آپ رضی الله عند براعتر اضات کرنے برلوگوں کی کثرت ہوگئ ۔اس بات بر كه آب رضى الله عند نے اپنے رشتہ داروں بنی امید کو بہت نو از اسے بیتو آب رضی اللہ عنہ فے حابر کرام رضی الله عنبم میں سے ایک جماعت کو بلا بھیجا۔ مجران کویاه کروایا که

د سول الله صلى الله عليه وملم تمام لوكول يرقريش كوترج وية تقداور مجران ميس بى باشم كوبقية قريش برفونيت دية تھے۔اس برسارے خاموش ہوگئے۔ توآپ رضى الله عندف ارشاد فرمايا:

اگرمیرے پاس جنت کی چابیاں ہول آو وہ شن بنوامیے کودے دوں گاحتیٰ کہ سب کو

تطهيد الجنان واللسان ١٦٨ على ثان حرت ايرموادير ثالث جنت میں داخل کر دوں۔ آگرتم کتاب اللہ میں میرے یاؤں میں بیزیاں ڈالنے کے متعلق ( حَكم ) يا وُ توضرور بالضروراييا كرو\_ (تطبيرا بُعِنَان واللمان الربي: فاتر بس:46) ایک روایت کی طرق سے آئی ہے جس میں سے ایک تقدے کر حفرت مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہ آپ رضی الله عند کے پاس حاضر ہوئے جبکہ آپ رضی الله عنہ محصور اورآب رضی الله عنه کو کہنے لگے کہ یا تو آب رضی الله عند با برنگلیل اور ان حصار کرنے والوں کے ساتھ جنگ کریں آب رضی الله عند کے حامیوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے اور آپ رضی الله عند توت والله بين اورآب رضي الشرعنة في مين وه باطل يرين-آب رضی الله عندحرم مکد کی طرف طلے جائیں یا شام کی طرف طلے جائیں کہ دونوں جگہائن ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے جنگ ہے اس لئے معذرت کر لی کہ میں رسول الله صلى الله عليه وسلم كے بعدوہ ببالحفض نبيس بنا جا بتا كدجس فے امت يس خون ریزی کی اور مکه محرمه کی طرف اس لئے ندھے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشا وفرمايا: ، قریش کا ایک شخص مکه مرحدیث بدوین دوگا اور اس پرسادے جہال میں سے نصف كاعذاب موكا توجن وه بهي نبيس بناجا بتا\_ اورشام کی طرف اس لئے نیس کے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ججرت ومجاورت کوٹیس چھوڑ نا جا ہتا۔ (منداحر:مندمثان بن مغان دخي الله عند: 1:7 ، ص: 456) طبرانی نے سند کے ساتھ روایت کیاہے کہ جس کے تمام راوی سیح ہیں۔

تعليهو الجنان واللسان علي ١٩٩ ﴿ ثَانِ مَعْرِت اير مواديد وَتَرُ نعمان بن بشررضی الله عندے روایت ہے کہ ہم میں سے ایک مردجس کا نام خارجہ بن زیرتھاوہ مرگیا ہم نے اسے ایک کیڑے ے و حاب دیااور میں جناز و پڑھانے کے لئے کھڑا ہواتو میں نے ایک آوازی۔ جب میں نے دیکھاتو میں اس کے ساتھ کا نب اٹھا۔ یں کہنے والے نے کہا کہ عمرضی الله عندامیر المونین تھے اور اینے ہرمعالمے میں اور اللہ تعالیٰ کے معالمے من بهت تو ي وسخت تقه حفرت عثان رمنى الله عندامير الموشين تجه نهايت بإحياء اورعفيف تنع اورايين گناہوں پر کثرت ہے استغفار فرماتے تھے دوراتیں گزر پکیں ادر جار راتیں باتی ہیں لوكول بين اختلاف موكيا اوران بين كو أي تقم وضيط ندتها \_ اسيخ ال امام كي طرف متوجد ربو! ال كي سنواور اطاعت كرواور بدرسول الله صلى الثدعليية ملم كعثر سے ہوئے ہيں اورآ پ صلى اللہ عليہ وسلم كى از واج بھى ہيں مير ہے باپ كا كياحال بيز اس کے بعد جٹازہ ہے آواز آئی اریس نامی کنوان ظلم ہے لیا گیا۔ اس کے بعدوہ آواز ختم ہوگئی۔ حضرت طلحد رضي الله عندسان كي والده في يوجها؟ كياحضرت عثمان رضي الله عنه برمحاصره بخت بوكميا ہے۔ آپ رضی الله عندنے کوئی جواب نددیا۔

من تحمد اس كرد لفي إلى المحمل المحمد الماد المحمد في الماد المحمد الماد الماد

انبول في الماليتان لكالتي موسع كما

تطهير الجنان واللمان في المان المرابع دوده بلایا کتم ال بنگامه ش شریک ند دو-چنانچروہ حضرت علی رضی اللہ عند کے پاس گئے اور این سے اس بارے میں بات (معم الكبير: خارج بن زيدالا تصاري: 4:7 من 202) حافظ بیٹی نے کہاہے کہ اس سند کے بعض راویوں کو میں نہیں جانتا ظاہری طور پر بیدروایت ضعیف ہے كيونكه حصرت على رضي الله عنه حضرت عثمان رضي الله عنه كي محاصره كے وقت مدينه منوره میں نہ تھے ندان کی شہادت کے وقت وہاں تھے مگریہ بات اس مدیث کے ضعیف ثابت کرنے کو کا فی نہیں ہے کہ بیتو اس روایت میں کہیں فد کو نہیں ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنه حضرت على رضى الله عند كے ياس مدينه منوره ميں محتب بلكمكن ب جہاں حضرت علی رضی اللہ عند ہوں وہیں ان کے یاس حضرت طلحدرضی اللہ عند مکتے اور پیجی ممکن ہے کہ اگر چدهنرت على رضى الله عند مدينه منوره ب با بررسته منتے مگر دن ميس كسي وقت مدیند منورہ بھی آجاتے ہوں ادر پھراہے جائے قیام کی طرف لوٹ جاتے ہوں۔ اورایک اورسند سے روایت ہے کہ جس کے تمام راوی سیح میں سوائے ایک کے کمہ اس کوائن الی حاتم نے ذکر کیا ہے اور کسی نے بھی اس پرجر ح نہیں کی کہ حضرت عثان رضی الله عنه نے اشتر کی طرف پیغام بھیجا کہ لوگ جھے سے کیا جا ہے ہیں۔ تواس نے کھا: تنوں باتوں میں آپ رضی اللہ عنہ کوا تعتیار ہے۔ ايك توبيه كه

Marfat.com

تطهير البعنان والنسان ﴿ إِلَّا لَكُمَّ تَالِ فَعْرَتَ الْمُرمَوادِ وَالَّهُ آب رضی الله عندان کامعالمدان کے سر دکردیں تاکدوہ اٹی مرض سے جے جاہیں ايے ليے چن ليں۔ آپ دخی اللہ عندائی طرف سے ان کے لئے قصاص ویں۔ يامچر وہ آپ رضی اللہ عنہ کوشہید کردیں گے۔ آب رضى الله عندف فرمايا: میں وہ کر تذہیں ا تارسکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہنا تھا۔ اور فرمایا که یں قائم رہوں اورلوگ میری گرون مار دیں جھے یہ بات زیادہ پہند ہے کہ امت محدید کے امرکوچموڑ نے سے کہ چھوڑ دول اورلوگ ایک دوسرے برگدھوں کی طرح کودیتے رہیں۔ اگرتم بھے شہید کردو کے تو بھی بھی بھیشہ بھیشہ کے لئے اپنے پورے دشمنوں کو نہ مار سكوعي يدب اشترن ان كواس بات كى خردى تو (13) تيره يس مع مرين الوبكرآب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور آپ رضی اللہ عنہ کی لحیہ مبارک پکڑی اور اس زور سے کھینچی کہ دانتوں کے چھٹنے کی آ واز آئی۔ اوركنے لكے ك آب رضى الله عنه كوفلال فلال تبين بياسكتة حضرت عثمان رضي الله عندفي فرمايا كد اے حارے بھائی کے بیٹے! میری داڑھی کوچھوڑ وے تو محمہ بن انی بحرنے ایک مرد کی طرف اشاره کیا جو کہ چوڑے کھل والا تیر لے کر کھڑ اتھا اس نے وہ آپ رضی اللہ

تطهير الجنان واللمان المراكات المراكات عند كرسر يردب مارا بجريقيدن اس كى معادنت كرك آب رضى الله عند كوشهيد كرديا\_ (مجم الكبير: تسية عثمان بن عفان رضى الله عند: 7: 1 م. (82) ابک اورروایت میں ہے۔ حافظ ہیٹمی نے فرمایا کہ اس میں بھی راوی ایسے ہیں کہ میں انہیں نہیں جانہا کہ حضرت عثان رضی الله عنه نیندسے بیدار ہوئے۔ اورفر مآما كه عنقریب میری قوم مجھے قتل کردے گی۔ میں نے نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں ویکھا۔ انہوں نے قرمایا کہ آج شام روزه جارے پاس افطار کرو کے۔ (شرح معانى الآثار: باب الرجل ينوى الصيام بعد ما يعللع الفجر: جز: 2 من: 56) اورایک دوسری روایت یس ہے کہ جس کے راوی مجبول ہیں کہ جس دن آب رضی الله عنه کوشهر کیا گیاه و جمعه کاروز تفا آپ رضی الله عنه سوت اور جب بيدار ہوئے۔ توارشا دفرمایا که ابھی نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اورآ ب صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہوجاؤتم شہادت کے بعد ہم سے ملنے والے ہو۔ (متدرك: فعناك امير الموشين ذي النورين عثان رضي الله عنه: ٣ : 3 م. 106) ایک اور دوایت جس کی سند بھی ای طرح کی ہے کہ حضرت عثان رضي الله عندفي رات كوخواب ميس ويكهاك نى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا:

#### تطهير الجنان واللسان والاسان المراعات المرساير ساور الله

کل مارے ساتھ افطاری کرنا تواگلے روز آپ دھی انڈعنہ نے روز ہ رکھایا۔ اگلی دوایت جس کے راوی تمام تقتہ ہیں کہ

آپ رضی الله عند نے ان تیز ل کویہ کہتے ہوئے ویکھا کہ

طمان رضی الشرعد مرئم الدخی کا او ادار سراتھ مطعوالا ہے جب می ہوئی تو آپ رضی الشرعد ہے (20) میں ظام آزاد کے اور طوار کی الی طالا کداس دن سے پہلے ہی منی الشرعد نے بھی بھی شطوار نہ بیٹی تی زند باشا سالام بھی اور شدی جا بلیت بھی ادر اس کے بیٹی کھ

اس میں زیادہ ستر پوش ہے۔

جبیبا کرمدیٹ ٹریف میں بھی ہے اور اس کوش نے اپنی کتاب در انفرامہ فی فقل العذبة والعلیلسان والعمامة بیش فق کیا ہے۔

پرآپ رسی الله عند فر آن جميدلانے کو کہا اور اس کوعمدہ خوشبو لگائی اور آپ

رضى الله عنداس حال عي شهيد ك محدد آن يأك آب رضى الله عند كرسا من الله

(مستداحد:مستدعثان بن مقان دشي الله عند: 1: بم: 500)

ایک اور دوایت جم کے تمام رہال اُقد تیں ان شی سے بھٹل نے بھٹل سے سنا کر جب آپ وخی الشرونسے نے خواب دیکھا تو آپ وخی الشرونے آپار دواز و کھولا اور اپنج مائے آر آن پاک دیکھا لے کچھر کی ایک بکر آپ وخی الشرونے کے پاک آنے اور آپ رضی الشرونے کی مرم کرک کچولا ہے۔

الوآپرض الله عندف ان سے کہا کہ

قرنے تھے اس جگر اور و برے پاس ایک جگری آیا کر اگر تبارے والد موسے قو مجی البدائیر تے۔ برس کراس نے داؤگی مراک چھوڑ دی اورو ہاں سے بطے کے بھر آپ مرشی الشرعت کے ہاں ایک اور شخص آیا۔

آپرض الله عندف ان بركها:

تطهير الجنان واللسان معمالا المعالي المان موادير عادير موت بہت بخت ہوتی ہے۔اس پراس نے آپ رضی الله عند کا کل محوثا اور جلا کیا اورعدر بیان کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے ان کے حلق سے زیادہ زم چیز کوئی نہیں دیکھی مجرایک اور آیا۔ بسآب رضى الله عندف اس كهاكه تیرے اور میرے درمیان سے کہاب منصف ہے جو کہ کہاب اللہ ہے پھر وہ بھی جلا عمار پجرایک او شخص آیا اوراینی کوارے آپ رضی اللہ عند کو ہارااس کوارکوآپ رضی اللہ عنہ نے اپنے دست مبارک برروکا جس سے ہاتھ کٹ گئے۔ قر آن مجیدآ پ رضی اللہ عنہ كرساميني تفا\_ (ميح اين حبان: وكرتسميل عثان بن مفان دخي الشعنة: 15 م. 16 م. اورابک روایت میں ہے کہ آب رضی الله عنه کا خون میارک الله تعالی کے اس فرمان مرارک بر گرا۔ فَسَيَكُفِيْكُهُمُ اللَّهُ } وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ 0 (التره: 137) اس کےرادی کہتے ہیں کہ بيخون اى طرح اس قرآن ياك پرد بااورا سے صاف ندكيا كيا۔ جب آپ رضى الله عند كوشهيد كيا جائے لگائة آب رضى الله عندكى زوجهان يرجمك يويس-ماغيون نے کہا کہ ویکھوتو سبی اس مورت کے سرین کتنے بڑے ہیں۔ راوی نے کہا کہ اس فخش گفتگو ہے معلوم ہوا کہ ان دشمنان خدا کا مقصود دنیا کے سوا پچھٹیں تھا۔ ( مجمح این حیان و کرتسویل مثان بن مغان دمنی الله عنه جز: 15 مس: 361). راوی کہتے ہیں کہ نابت بوا كەعفرت عثان رضى الله عنه كو10 ذى الجوكوشىيد كيا كبا-(تغليم البنان واللبان ترني: خاتمه من 47)

# تطهير الجنان واللسان ( ما المران الله المراد المراد

اورایک روایت جس کی سند منقطع ہال بی ہے کہ دور میں جن بیٹر میں کوشش میں کا کہ ہے کہ

حضرت مثان رض الله عند كواً شوير، ذى المجهد 35 دكوشبيد كيا كميا اورا ب رض الله عند كى طافت كى مدت 12 سال تى كمر 12 دن كم تقر

(منداحد:مندعتان بن عفان رضى الله عند: يز: 2 مس. 19)

اورایک اور دوایت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کوشش کے بغیر ہی وُن کیا گیا۔

(تنظيرا كِمَاكن والنسان الربي: خاتمه: ص:47)

اور حدیث منقطع سے ثابت ہے کہ

عضرت زبیر رضی اللهٔ مند نے آپ رضی الله عند کا جناز و پڑھایا اور آپ رسی الله عند کوفن کیا آپ رضی الله مند نے وصیت بھی گڑی ۔

اور سی مدیث میں ہے کہ

رسول الشصلي الشدعلية وللم في ايك فتشكا ذكركيا تو قريب ب ايك مرداو في آواز كرمت موسط كرارا

تونى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

میداور بیرے اسحاب ایک روز تن پر ہوں گے۔ ایک فین نے حضرت مثان رمنی اللہ عند سے کندھوں سے پکڑکر ٹری کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ رمنی اللہ صندکا چرو کما

اورعرض كيا:

کیابیہ یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم )! آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہاں! میدی ا

(مندائن اليشيه خد اليهن على البدلي فأعلق رجل فاخذ ج: 2: من :26)

تطهير الجنان والليان المراكا يحم ثان هرت ايرمواديد الله اور نی کریم صلی الله علیه وسلم سے صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ ارشادفرمایا: تم میرے بعد آ زمائش میں ڈالے جاؤ گے اوراختلاف میں ڈالے جاؤ گے۔ عرض كما كما: يارسول الله (صلى الله عليه وسلم)! جماري تجوير جما أي فريادي-تو آب سلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: تم يراية اميراوراصحاب رضى البُدعتهم كى اطاعت لازم بوكى \_ (متددك: كمّاب أنعن والملاحم: ج: 4:4 من: 480) اي طرح حضرت عبدالله بن سلام رضى الله عنه جو كهمشهور صحالي رسول صلى الله عليه وسلم ہیں اور بنی اسرائیل کے علاء میں سے چوٹی کے عالم تھے۔ آب رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ایک مروی ہے کہ جوتو قیف کے بغیر میں کمی جا آب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی الله عنه کا محاصره کیا عمیاء بجرت نبوی سے اس ون تک فرشتے مدیند منورہ کو ڈھانے رکھتے تھے لیکن جب محاصرہ کیا حمیا اور ان لوگول نے آپ رضی الدعند کوشہید کیا۔ فرشتے ہمیشہ بمیشہ کے لئے سطے محتے اور بھی واپس ماوٹس کے اور تلواران سے بھیشمیان میں رکھی گئ توجب انہول نے آپ رضی اللہ عند کوشہید کیا بیٹلوار ان برسونت دی گئی اور بیان سے اب مجھی بھی میان ش شرخی جائے گی بھی بھی کی ٹی کو شہید نہیں کیا عمیا مگراس کے بدلے میں (70)ستر ہزاد تل کیے گئے اور مجھی بھی کوئی خلیفہ شہیدنیں کیا گیا گراس کے بدلے میں 35 پنیٹیں بزاد آل کے گئے۔ (تطبيراليمان واللمان فربي: خاتمه من 47)

اورروایت می ب جس کتام راوی افته بین که

تطهير الجمان والمسأن في عما المسان ال سی امت نے ہمی ظیفہ وقل نیس کیا گر جب الله تعالی نے ان کے درمیان اصلاح فرمائی تو40 جالیس بزار آتل کئے گئے۔ بھر جب حضرت ملی رضی اللہ عنہ والیس ہوئے تو حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ ان کے رہے میں بیٹھ گئے اوران سے کہنے لگے کہ کہاں کا اراؤہ ہے۔

توانہوں نے فرمایا کہ عراق جانے کا۔

تو آپ رضی الله عندنے کہا کہ

آب رضی الله عند برلازم ہے کہ شیررسول صلی الله علیہ وسلم پیشیس اورا سے لازم يكڙے رہيں۔

اور مجیےمعلوم نہیں کہ

الندتعالي آپ رضي الندعنه كونجات و ے گا يائيس ۔ آ ، آپ رضي الندعيہ نے منبر كو چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ بھی شد یکھیں گئے۔اس یہ اروگر دیس بیٹھے ہوؤں نے کہا کہ بميں اجازت دوك بم اے شہيد كردي -

اس برانبوں نے قراما کہ

بے شک عبدالقد بن سلام ہم جس سے مروصا کے جیں۔

غان المراوية 41 ل 1176) غان المراوية 41 ل 1176)

بیرماری بحث تو وہ تھی :و مفرت مثمان رضی انقد عنہ کے متعلق تھی۔اس سار کی جث ہے پید چلا کہ آپ رضی القد عنہ خلیفہ حق نے اور آپ رضی اللہ عنہ ب حق جی پر و فات يائي اورآب رضي الله عند كوشهيد كرف والون عن بعض فاحق مراين تصادر النس باغی تصاوران کی تاویل مجی باطل تحق اورآب رضی الندعنه مقلوم شمبد کیے گئے اوراس کا

> اورانی میں ہے ایک خلاصد ذکر کرنا ہے جو کچھ جمل میں ہوا اوراس کے ذکر کرنے کی مناسبت یہ ہے کہ

ا ن ان انه بات فا طلاحہ ہیں ہے ۔ جوالمی سند کے ساتھ دوایت آئی ہے جس بیں متر وک بھی ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ

تطهير الجنان واللسان المراحات المان المراحات على مناويد التراح تمہاری ان قوموں کا کیا حال ہے کہ ان کے قائدین تو جنت میں جائیں گے مگر قومیں جہنم میں۔ صى بدكرام رضى اللعنيم في عرض كيا: يارسول الله (صلى الله عليه وسلم )! أكرجه بيمحي ان كي شل عمل كرير -تو آب سلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: اگرچهان کی شل بی ممل کریں محربیہ کیے ممکن :وگا؟ پھرارشاوفرمایا: ان کے قائدین تو اینے پہلے اعمال کی وجہ ہے جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے تبعین اپنے محدثات کی وجہے آگ جس ڈ الے جا کیں گے۔ ( مجتم الاوسط: 7:7 مس: 167 ) اس كامعنى اورمطلب تو الله تعالى ي ببتر جاف كه بوسكراب سيمطلب بوكدان کے تعبین جو مجتبدین ہوں گے اور اس وجہ نے ان کو ثواب طے گا اور ان کے بارے میں نمی کر میصلی اللہ علیہ وسلم نے احد ثو انہیں فرمایا کیونکہ اجتہادے جو بھی نتیجہ لکا اس پر جمبر کوثواب دیا جاتا ہے اور بیروہ محد شن نہیں ہو کتے جن کے بارے میں ندمت آئی باورده تبنين جومجترنيس بي توجز تنجدوه ايي رائے سے نكالتے بين وه ندموم بي اور يكى محدث مبتدح لينى بدعتى ہے اوراس پراس كو گناہ ہو گا اوران قائدين كى اتباع ان كونغ ندرے گی اس نتیج میں جوانہوں نے اپنی فاسدرائے سے اخذ کیا ہے اور اس سے ہی وہ واضح ہو گیا جو حضرت ممار رضی اللہ عنہ والی حدیث مبار کہ میں گز را کہ وہ جنت کی طرف مجى بلارب تضاورآ ك كى طرف بحى تواس كوحفرت امير معاويد رضى الله عند كے بعض تمبعین مرحمول کریں گے جو کہ چمپتر نہیں تھے کہ جب حسرت تمار رضی اللہ عنہ نے ان کوان کی فاسدرائے سے نکالے ہوئے جینے کی طرف بلایا تو ان کواس چیز کی طرف بلایا جوآگ میں جانے کا سبب تھا کہ اس پر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی معانی نہیں۔ کیونکہ یہ بات تو

Marfat.com

تعلید روسان دهدان در اسان کی اما کی نایا حراء کرد کرد کرد کرد بازید کا کی است کی بردان کا کی است کی بردان کا ک کی ب ال سنت کی تروی کی اس پر امادی در است از ایران با بیاتی است معاف فرما مرکن نال می را تو دو الله تعالی کی شیعت بر خصر بی اگر اندان با بیابی آب سام معاف فرما در اورات جنتول کے ماتھ دو اگل جنت فرما دے اوراگر بیا بیاتی اس کے کا بادران کی بحث میں وافل فرما مقدار پایعش کا بول کے بدالے جنم میں رکے مجرای کو می جنت میں وافل فرما در ساور جزشرک مرا اتو اللہ تعالی است معاف نیمی فرمائے گا اور وہ بھیشہ بھیشہ کے لئے

آگ میں رہے گا۔

سین میں ہے۔ اور ایک سند کے ساتھ مروی ہے کہ جس میں انیارادی بھی ہے جو کدا طادیث منظر روایت کرتا ہے کہ

وایت ترتاب به نمی کریم سلی انتشامیه وسلم نے ارشار قرمایا: میر ہے سی ای ہے آگر کو کی مجھ وٹی می خوش ہوجائے تو انتشاقا کی اے معاف فرما

یر کے بارے اور کی کی ہوئی کی کہ انتداعاتی ان و خشوں کے بل جہم میں کھیئے۔ دےگا دراس کے بعدالی قوم آئے گی کہ انتداعاتی ان و خشوں کے بل جہم میں کھیئے۔ دےگا۔

' نثمان مدد من استرکندن 300 من 300 ( و پسے تو جو راوی سخر حدیث روایت کرنے آوا ، پل سنزے جمت بگڑٹا ورست منیس آراس روایت کوچکی من لیا جائے تواس کا مطلب پیروگا کہ حسینسات الاہمواز

لهيم اكراس روايت كويج ما سيئات المقوبين .

لینی مرادیہ ہے کہ لفزش سے مراد وہ قطل ہے جو ظلاف اولی ہو کیونکہ محا برام رضی اللہ مجم آتا ہے کہ تمام می عادل میں اور چھرتھ ہیں در قطلی پر کہ جس کے طاوہ پر کی ایک ہے گئے احتماد رکھنا جا پڑھیں کئیں اس کے باوجود کی ہے چھوالیا سروز وہ جائے جوان کے مقام کے لائق نہیں تو ان کی طرف نمیت کرتے ہوئے ان کو صفود دی جھا جائے گا جیسا کہ حضرت ایر معاویہ تن ان مورکا اپنے بینے بدیے لا پر کوابار پنے چھے طافیہ تقر کر کا کیکھ سیٹے کی مجب کی مجب ک

تطهير الجنان والسان ١٨١ على الماص المرساد التو زیادتی ان کے لئے مزین ہوگئ اس کو بظاہر احیاد کھنے کی وجہ سے اور اس کے عوب سے آب رضی الله عنه کی آنگھیں بند ہو گئیں وہ کہ جوموسم بہار کے سورج سے مجھی واضح تھیں تو يه چيز حفرت امير معاويه رضي الله عند كے مقام كے لحاظ ہے الى الغزش تقى جے اللہ تعالیٰ معاف فرمادے گا اوراس میں ان کی پیروی بھی درست نہیں کہ جس نے اس فعل میں ان کی بیروی کی اے اللہ تعالیٰ تنتے کے ٹل آگ ٹیں مچینک دے گا کیونکہ یہ بیروی کرنے والا فقاہت اور اجتہاد نہ ہونے کی وجہ ہے معذور نہ ہو گا۔ ای وجہ ہے ہمارے ائم مجتدين نے فرمایا كەعلاء كىلغز شول كى پيروى كرناكسى ايك كے لئے بھى جائز نبيل ليعن مجھی بعض علاء کوان کا اجتہا وا بیے امر بعید کی طرف لے جاتا ہے جوادلہ اور تو اعد ہے بہت ای بعید ہوتا ہے واس کوان کے حق ش لفوش قرار دیاجاتا ہے اور دوسرول کواس چر میں ان کی امتاع ہے منع کیا جاتا ہے۔ جیبا ک<sup>بعض س</sup>لف ہے منقول ہے کہ ج صحف نے روزے کی نیت کی ہوتو آگر وہ فرضی روزہ ہوتو روزہ تو ڑنے والی کو کی چر بھی اس کے لئے طلوع شمس سے پہلے حرام نبیں اور اگر نفل ہوتو زوال تک حرام ای طرح بقيه مسائل كوبهي قياس كرلو، اورايك روايت جوحضرت حذيفه رضي الله عنه تك موقوف ہاں کے دجال ترام کے تمام محج ہیں مرفوع بھی مے لیکن اس میں ضعف بہت نى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه ضرور بالطروراكي كروه الياب كران كا قائدجو جنت من واخل مو كا اوربيروكار (مستدائية ال:مستدعث عند الهال دشي اللدعد: 1.7 ص:427) حدیث موقوف موقواس میں اگر استدال کرنا موقواس کی سند کی سحت کے ساتھ ہی كيا عِاسكان إوربيدوايت بهي اليي بجوا في طرف في سير كن حاسمتي

تطهير الجنان واللسان ١٨٢ عنان حرت ايم مواديد الد اور حفرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کے محالی ہیں اور فتنوں ہے تتعلق زیادہ انبی کو بتایا گیا تھا تو ان کا بیفر مانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے بغیر نه بوگا اوراس روایت کامعنی گرر چکا ہے کہ امیر مجتبد ہوگا اورا تباع کرنے والاغیر مجتبد اور ا بن آراءے و نئی یا تیں بنا کیں گے جوان میں نقص اور عذاب کا باعث ہوگا۔ اس کی سندیس ایک راوی کے بارے میں امام وہی نے کہا کہ وہ منکرات میں ہے ہے۔ ا یک دوسرے راوی کے بارے میں ابوقیم نے کہا کہ کوفہ میں اس سے زیادہ جموٹا شخص کوئی نہیں تھالیکن اہام حافظ جلیل ابوحاتم نے اس کو ثقة کہا ہے۔ ایک بیاجی خرب که حضرت ابوبكر ورضى الله عندس يوجيحا كمياكه آب وجنگ جمل میں شرکت کرنے والا ہونے سے س چرنے روکا۔ تو آب رضى الله عند فرمايا: میں نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبي كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد قر مايا: ایک قوم اسے گھروں سے نظ کی اور ہلاک ہوجائے گی وہ فلاح نہ یا کیں مجے ان کی قیادت عورت کرر بی بوگی اوران کی قائد جنت میں ہوگی۔ (منداليو ار:مندالي كرورشي الشعنه: يز: 2 م. 47) اس حدیث مبارکه کی شاہد دوسری سیح حدیث ہے کہ نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ توم ہلاک ہوگی جس نے اپنامعاملہ عورت کے سپروکیا۔ (سنن الكبرز للهجيتي: باب لا ياتم رجل بامراة: بر: 3 م. 90)

تطهير الجنان واللان المان الما اور بيصديث الطرح كى بيجيساك يجية كزركيا كيوكد معزت عائشرض اللد عنها توخو دمجتده تحيي اي وجهب ومجتى موكس اورآب رضى الشعنها كقبعين مس کچھڙوه يتے جومجتد خے تو بير سارے بھي آپ رضي الله عنها کي ہی طرح جنتي ہيں اور جو ا پے نہ تھے تو وہ اپنے احداث اور بدعت کے سب جہنم میں جا کیں گے۔ اورایک روایت جس کے تمام راوی تقدین اس میں ہے کہ نى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا: اعلى رضى الله عند اعتقريب تمهار اورعاكث رضى الله عنها ك ورميان كوكى معامله بوگا\_ توانبوں نے عرض کیا کہ كياب يارسول الله (صلى الله عليه وسلم)؟ لوآب صلى الله عليه وسلم في ارشاد قربايا: بارثتم ' مرانبوں نے عرض کیا: پرتو میں ان سب میں زیادہ شقی ہوں گا۔ تونى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرماياك نہیں۔ جب اس طرح کا معاملہ ہوتو اس کواس کے امن کی جگہ پہنچادینا۔ (مجم الكبير: الي رافع مولى رسول الله ملى الله نايية وملم بر: 1 اس 332) اب اس حدیث میارکه بی فورگرواس بی او برهم کے شک وشیر کوئم کرویا گیا ہے کیونک بیاس بارے میں صریح ہے کہ اللہ تعالی نے نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم کواس چیز ک يمبل سے بى خبرد سے دى تھى جو حضرت عائشرضى الله عنها اور حضرت على رضى الله عند ك درميان معاملية وناتھا\_ اور بيجى بتاياتها كه

تطهير الجنان واللسان و ١٨٣ على ثان هنة ايرمواديه نكز حضرت علی رضی الله عنداس میں حق بر ہول گے اور حضرت ما کشدرضی الله عنها اپنی طرف ہے این تاویل کرنے والی ہوں گی جس پر انہیں تو اب ملے گا اور اس میں فقط حضرت على رضى الله عنه كو وصيت فرما كي اورام الموشين حضرت عا نشه رضي الله عنها كواس بارے میں نہ تو روکا اور نہ ہی کچھے بتایا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچانتے تھے کہ امر ضرور آ بالضرور ہو کر رہے گا تو اس کے بعد بھی فقط ایک تنبیہ ہی باتی رہتی ہے اس عذر پر جو عنقریب ان سے ہوگا ای طرح کہا جائے گا اس تمام معالمے کے بارے میں جوتمام صحابہ کرام رضی اللّه عنبم سے واقع ہوا کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم اس کو جانتے تنے اس کے باوجود کسی ایک کوجھی منع ندفر مایا۔ فقطاہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ہے جس ہے وہ عذر واقع ہوگا اس کی طرف اشاره فرماد یاعنقریب دوسری احادیث بھی آئیں گی جواس بردلالت کرتی ہیں۔ اورسند سیح کے ساتھ روایت ہے کہ حضرت عا تشرضی الله عنهاجب مقام 'جواب' میں پنچیں تووہاں برآ پ رضی اللہ عنہانے کو سے بھو تکنے کی آوازش۔ اس پرآپ رضی الله عنها فرمائے لکیں کہ مجصوالي لوث جانا جائية. میں نے رسول الدُصلي الله عليه وسلم كوفر ماتے ہوئے سنا سے كم تم میں ہے کون ہے جس پر مقام حواب کے کتے بھوتھیں گے۔ س پرحضرت زبیر دخی الله عند بنے کہا کہ ا پرضی الله عنها دالی ندجا کیس عنقریب الله تعالی آپ رضی الله عنها کے و رہیے ہے لوگوں میں اصلاح فرمائے گا۔ (مندرك. ذكراملام ايرالموتين فل بنى الدعنة: 3 بس 139) (صححاين حبان باب المبارة سلى القديلية بلم ق مكون جز 15 بس 126)

Marfat.com

تطهير الجنان والنسان ( المسان م المراجعة على المراجعة الم . ایک اور سند مج کے ساتھ روایت ہے کہ نی کریم صلی الله علیه وسلم نے اپنی از واج سے ارشاد فر مایا ک تم میں سے صاحب جمل کون ہے جس پر مقام حواب کے تتے بھونکیس گے۔اس ك داكس جانب اور باكس جانب بهت ع مقتول مول ك- بجر بلاكت كقريب

يَجُعُ كُرْمُجات يَاسَدٌ كَلَ (البدايية النبايية. 6 يس: 236 ) اور مرجمی سیج روایت میں آیاہے کہ حضرت عائشەرضى اللەعنىيا كاگز ريانى كے اس چشمە ير ہوا جوبنى عامر كى ملك ميس تھااورا**ں کولوگ حواب کہتے ت**ھے وہاں پر کتوں نے بھونکنا شروع کیا۔ حضرت عائشرضى الله عنهائے فرمایا: بيكون سامقام ي لوحول في كما: بى عامركا چشمه حضرت عائشەرىنى اللەعنبانے فرمايا: جھےوا پس لےچلو میں تے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا ہے كم

آب صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا: ایک عورت پرمقام حواب کے کتے بھونکس کے۔

(البدامية النبامية: يزء 7 أس 258)

اورایک سندمی کے ساتھ روایت ہے کہ ایک بار حصرت علی رضی اللہ عند کا گزر نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا آب صلی الله علیه وسلم مهاجرین اورانصار کی جماعت میں بیٹھے ہوے تھے۔ آپ ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

تطهير الجنان واللسان المالك المالك المال المرمواديد المر میں تہمہیں بتاؤں کہتم سب میں بہتر کون لوگ ہیں۔ لوگوں نے *عرض کیا* کہ آپ صلی الله علیه وسلم خو دارشا دفر ما تیس۔ آپ سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: تم میں ہے سب ہے بہتر لوگ وہ ہیں جوعبد و فاکرنے والے ہیں اور پوشید وطور یرا عمال صالحہ کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالی ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر جب

حضرت على رضى الله عندوبال يرينيج تو آب صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا:

حقاس كماته (منداني يعلى بمن مندالي معيدالذري دض الشعند: جز:2 يم :318)

اعتراض

. اگرتم بیاعتراض کرو که جب حضرت علی رضی الله عنداس حدیث مبار که کوئن حکے تھے و چرانہوں نے کیے بہ کہرویا کہ جو کمل ہے ان نے قل کیا گیا ہم نیں کہ ہم حق ریاں

یاخطار ہیں۔

تو میں اس کا پیر جواب دوں گا کہ اس روایت میں کہیں بھی ندکورٹییں ہے کہ حضرت على رضى الله عند في اس حديث كوسنا تقااور بالقرض أكرسنا بهي بوتو بوجه عايت تواضع ك ايبافر مايا ہوگا۔

یا مطلب ان کابیہوگا کہ ا بے واقعہ یں جو نفس الا مرے قریب تھا ہم سے خطا ہوگئی ہو کیونکہ جمہتد کو ٹو اب ماتا ے اگر چدوہ خطا بھی کرے جیسا کہ او پر گزرگیا ہے اور اس کے حق میں علی الاطلاق کہا جا سکتا ہے کہ وہ حق پر ہے لیکن ہر ہرمعاملہ ٹیں علیجدہ الیااعتقادر کھنا ضرور کی ہے کہ

تطهير الجنان والمسان مرحما كالمحارض مان حرحام مواديه والد اس کا اجتهادا گرانلہ تعالی کے نزویک موافق حق ہوا تو وہ المضاعف کا ثواب یائے گا اگر موافق نه ہواتو اصل اواب ضرور یائے گا۔ اور ایک روایت جس کی سند جس ایک الیا راوی ہے جس کے بارے جس امام بخاری نے فرمایا کہاس کی حدیث سیح نہیں ہوتی ہے۔ روایت میں توں ہے کہ جب حفزت على رضى الله عنه اورحفزت زبير رضى الله عنه كاجمل مي الفاق جو كيا ـ تو حضرت على رضى الله عندنے ان سے فر مایا ك اے زبیر رضی اللہ عنہ! کیا ش آپ کو وہ بات یا د نہ دلا وُں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کوکیا آپ رضی اللہ عنہ نے بیفر ماتے ہوئے ندساتھا کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے آپ رضی الله عندے قرمایا تھا کہ تو میرے ساتھ جنگ کرے گا اور تو جھے برظلم کرنے والا ہوگا۔ انبول في فرمايا: بى بال!اييابى تعاـ اورحضرت على رضى الله عندي فرمايا كه بدبات مجھے یہاں ہی یادآئی اور یہاں ہی ذکر کی بھرآپ رضی اللہ عنہ ہلے گئے۔ تقر انہوں نے لڑائی ہے دجوع کرلیا۔ (حَمَّا فَقَ الكبريِّ: وَكُرِلْ هِي التي نِيما خِيرِس الكوائن بيز: 2 من: 207) (منداني على بمن مندالربير بن العوام بز: 4 بس 241) حضرت زبیررضی الله عند کے لئے ظلم ٹابت کرنا باوجوداس کے کہ آپ رضی اللہ عند ا کا برصحاب کرام رضی الله عنهم میں سے تھے باوجوداس کے کہ آپ رضی اللہ عندنے تاویل کی تھی جوآ پ رضی اللہ عنہ کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کو جا تر کر رہی تھی۔اتفا قابیجی شکل ہے گراس کا جواب ہیدیں گے کہ مرادیہ ہے کہ اگراس دلیل میں

المعلى الجنان واللسان المسال المساملة المسام عاوير الله المساملة المسام المسام المسام المساملة المسامل گہری نظرے دیکھیں جس ہے آپ رضی اللہ عنہ حفرت علی رضی اللہ عنہ برخروج کررہے ہیں تو آپ کو بھی لگے گا کہ آپ رضی اللہ عنہ بی ظلم کرنے والے جیں کیونکہ ظلم ہے مراد يبال خلاف اولى كام ب جبيا كه حديث محيح من آياب كه نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: وضوكرت بوئيجس في تين دفعه على يازيادتي كى تواس في براكيا اورظلم مطلب اس كابيب ك اس نے خلاف اولیٰ کیا۔ اور ایک سندجس میں ایک الیاراوی ہے جس کے بارے میں حافظ <mark>بیٹی</mark> رحمۃ اللد علیہ کہتے ہیں کہ میں اس کونیں جانتا اور اس کے بقیدر جال ثقہ ہیں۔ اور سیح حدیث بدے کہ حضرت معدرض القدعندت روايت يبك میں نے نی کریم صلی ان تدعایہ وسلم کو بیفر ماتے :و ئے سنا کہ علی (رضی اللہ عند ) جہاں بھی ہوعلی رضی اللہ عند حق کے ساتھ میں اور حق علی رضی الله عند کے ماتھ ہے۔ ان سے یو جھا گیا کہ آب رضی الله عند کے ساتھ اور کس نے بیدیات کی۔ توانبول في فرمايا: حفرت امسلم رضى الله عنهائے۔ توان کی طرف یو چ<u>ےنے کے لئے</u> ایک بندہ کو بھیجا گیا توانہوں نے بھی اثبات میں بی جواب دیا۔ ا کے فخص نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ ہے کہا کہ

Marfat.com

تطهير الجنان واللسان ١٨٩ ما مان هرا مان الم

آپ دشی انشروز نے جب سے برکہا اس وقت سے شما اسے آپ کھا است کر دہا ہوں کیکو کہ کریے ہائی میں فی کریم حلی انشرطید وعلم سے تن لیتا تو شمد مرنے تک حفز ت علی دشی النشرونیکا خادم دیتا ہے۔

(القاتة في عبدالسحابة جر1 أس 297)

اورایک ایس سندجس کے تمام راوی اللہ میں۔ روایت ہے کد

عفرت حذیف رضی الله عندصاحب اسرار رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد

تہارا کیا ہے گا حالاً کا تہارا کے جہالی اللہ طایہ دسلم سے گھروا کے افزیقین کی شکل میں آ ہے سامنے ہوگئے بین حضرت عائشر رشی اللہ عنبا اور حضرت کی رشی اللہ منداور بعض نے لامض سے چیرون میکواروں سے شریعیں لگا کیں۔

> آپ ہے ہے چھا گیا کہ اگر ہم اس صورت حال کو پالیس قو ہم کیا کریں۔ تو آپ نے فرمایا:

اس گرده کی طرف دیجموجود معزے ملی رشی اللہ عنہ کے امر کی طرف بلانا ہے اور اس

کون الازم پائز وکسے شک دونای دوست بات پر ہے۔ (مندابو اندس میں ایک اللہ سے ایسے شیال سے ٹیس کی بلک حضرت مذہ این رائد میں 430) بات تی کرکم اس کی اللہ علیہ واللہ سے میں کری کی ہے اس میں اس بات کی اقدر شراع موجود ہے کر حضرت کی رضی اللہ عود تین پر جس اور حضرت عائش میں اللہ عنہ باد وال کا ساتھ و سینے والے تادول کر کے والے جس دکران کے قبر ( جیسا کر چیزد و قبر چیزد کا فرق چیچے آیا ) جیسا کر حضرت کی رضی اللہ عود اور حضرت ایم معادید میں اللہ موت ما ملاحق۔ تفلید (بعدان والملسان کو المسان کو

حقرت این مجال رضی الله جمهانے اس ذائے ہے کہ بارے میں بتایا کہ بھی جمہیں ایک بات بتا تا جوں نیز آ اطاق سے جاورند ہوشرہ ہے۔ جب حقرت حجاں ایش الله حود والا معا ملہ جوالؤ میں نے حضرت حالی مئی اللہ حدیث کہا کہ آپ دشی اللہ حد ودرور ہے کہا گر میں کی موراغ کو چاتا تر تم اس میں چلا جاتا تی کہآ ہے جس اللہ حد بھے لاکھ کا کہتے تو میں اہر آتا تکون اقبوں نے بری بات نہ اٹی۔ پس اللہ تعالیٰ کی تشم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ حدال امریش خالب ہیں۔

كيونكه الله تعالى في ارشاد فرمايا:

جو تخص بحالت مظلوم ہونے کے مارا جاتا ہے اس کے ولی کو ہم صرت خلبہ عمایت کرتے ہیں۔ ۔

اور ضرور تمہیں قریش انھاریں گے۔ فارس اور روم کے طریقے پر اور تم ایک و دسرے پر یہود ضار کی اور بچوبیوں کو انت دار بناؤ گے۔

یے چیارت میں سے اس چیز کو کی۔ اجو بہتر سمجھا تو اس نے تجات پائی۔ رسم نے تم میں سے اس چیز کو کی۔ اجو بہتر سمجھا تو اس نے تجات پائی۔ (تھی ایمان والسان: خاتر من 61)

اب اس گوادی پر می فرود فکر کرد و بو حضرت این مهاس رشی انشرنجها کی طرف سے حضرت این مهاس رشی الفشرنجها کی طرف سے حضرت ایس معاور میں الفشرند نے ایس کر دی الفارت کی سطح میں الفشرند نے ایس کر دی احضرت میں الفشرند کی سطح میں الفشرند کی سطح میں الفشرند کی الفشرند کی الفشرند کی الفشرند کی الفترند کی الا

Marfat con

تعلید البعان والمدان اور حضرت این مهاس دشی الفرخیات ایک مشیف حدیث دوایت به که جب حضرت علی مثنی الله حدایت آیج و اس کے ماتھ یعمر ویک آئے آؤ آئیس نم فر کل کر ان کے کر ووول نے حضرت مخل اور حضرت ذیر رشمی الله تنها کے لئے جمع بورب بیل تاکہ ان کے مراتھ کی کر حضرت مخل واحد حضرت نمی میں الله حقرت کے ماتھ برگ کریں۔ یہ بات ان پہ بہت تاکو اور کو رق آور ان کے دول عمل بیوست ہوگی آؤ ان پر حضرت علی مثنی الله حدیث میں اللہ حدیث کے ماتھ برگ کریں۔ یہ بات ان پہ حمراتھ ان کی کورو خرد برا احد و داخل ایک موج بالب بول کے اور حضرت منطی اور حضرت خلی اور حضرت خلی اور حضرت خلی

رض الدعنها كوخرورشبيدكري كاوران كي طرف كوف ب (6550) جيه بزاريا كي مو

پیاس آدی کالیں گے۔ یابیں کہا کہ (5550) پائی ٹیزار پائی موپیاس آدی کالیں گے۔ راوی کوس میں شک ہے کہ

حشرت این مهاں منی الدُنم بافرات بین که <u>مجمع به</u> بات بست تک فی مجر شن یدد کھنے سے لئے نظا کہ معاملہ کیا ہے اگر توا ای طرح ہے جس طرح حضرت می منی اللہ عدار قدار کہ بدرج زیرات یہ بات خالف منتقل بات اسار گار دائم میں ہے تا جنگہ بھی ہے جسے منظل علی سے سے کا مخیر کہ مکر کم

هرخ به من مراح حضرت می رسی اند حدار را مدید بین او بدیدت زاه حال به این در بست زاه طالب کها با به جها او این کیمل به آن پذشکی دو حورت کی رضی اند عزید نمی اند مورد نمی کار در خود که با در حضرت کی در حضرت کی منابی تان اند عود ندنی جمه من خبر دری تجمیعید ای مراح می دواند

علی رصی الله عند نے بس طرح جمر دی جی بعیند اسی طرح تک ہ اور بیاس دجہ سے تھا کہ

نی کریم طی اندهایی و طلب کرخیر می نتاست سخة قیر و وای طرح نجرویت شخصیدا کرئی کریم ملی اندهایی و گرخی و پنجش منعرت کی دنی اندعوی وی به ولی تجرول کوئی کریم علی الندماید و کم کی طرف سنوب کریت و و و بی ب ادراس می حصورت کی دشق اندعوز کاهیم منتقد بیاتی جاتی برک بیات کریم می اند علیو و کم ا

الانتلا تطهير الجنان والمسال الما ١٩٢ من ثان مغرت ايم معاويد المنا علوم غيبي تان كوبھى حصدعطافر مايا۔اى وجدت توعلم نبوى كالك شراوعظيم راز كاراز اور ایک اور سندجس میں دوراوی ایسے بیں کرحافظ پیٹی ان کے بارے میں کہتے میں اُن کوئیں جانتا کہ کیے ہیں۔ اور بقندر حال ثقنه جن\_ روایت یوں ہے کہ حضرت ممارین یاسررضی الله عنه جمل کے دن حضرت عا کشدرضی الله عنها کے یا س آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کوندا دینے لگے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا تواہے متبعین سے کہا کہ ان سے بوچھوکس کیے آئے ہو۔ نة آب رضى الله عندف قرمايا: میں اس کتاب کی نشم کھاتے ہوئے آپ کو دوبات یا دولاتا ہوں کہ جو کتاب اللہ تعالی نے اسے رسول صلی الله عليه وسلم ير نازل كى آب رضى الله عنها كے كھر يس كدكيا آ ب رضی الله عنهانهیں جانتیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم في حضرت على رضى الله عند كو ا بنے ابل میں اوران کے اہل میں وصی بنایا تھا۔ توحصرت عاكشەرضى الله عنهائے فرمايا: الله تعالى كي تم إايهاي ب-توحضرت عمارضى اللهعندفرمايا تواب آپ رض اللہ عنبا کا کیا خیال ہے۔ تو حضرت عا مُشررضي اللّه عنها فرمائي لكيس كه ميں امير المومنين حضرت عثمان رضي الله عنه کے خون کا بدليه ليما حاجتی ہوں پھراس

Marfat.com

تطهير الجنان واللسان ﴿ ١٩٦٠ ﴿ ١٩٢ ﴿ ثَالَ مَعْرِ سَا يُرْمَعُا وَبِي ثَانَ الْمُ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عند محضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور وہی بات کی جوحضرت مماررضی الله عندنے کی تھی۔ تؤحفرت عائشد منى الله عنبانے كجرفر ماياك مين مفرت عثان رضى الله عنه كے خون كا بدله جا ہتى ہوں۔ توحصرت على رضى الله عندف فرمايا: مجھے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے قاتل تو دکھا کیں۔ اور پیکه کرآپ رضی اللہ عنہ واپس علے محتے ادراس کے بعد پھر محمسان کی جنگ اوراس میں جو وصیت گزری اس سے مراد خاص وصیت ہے نہ کہ عام وصیت اور وصایاعامدمراونیں جس سےمراوفلافت ب-جیبا کریدآب کفرمان"علی اهله"، "وفي اهله" عدواس ب-

اورایک ایک اور مند ب حمل کے دیال ایک کے مناو واقیہ تمام اللہ ہیں اور دوا کید معیف میں اور اس کے ساتھ یہ بھی حدیث کھی گئی کہ جب انہوں نے بید مُکرو وہا تیس کیس۔

تو حضرت عائشد ضى الله عنهائے فرمایا كه

میں کی کریم ملی الله طابہ وسلم ہے دی ہے زیادہ طبع عبدالرحمان من حرث من بشام اور عبداللہ بمن زیر کی طرح کے جن علم ہے تو تھے اس ہے زیادہ مجبوب بات یہ ہے کہ میں اس جگ ہے واپس ہو جاؤں کی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کی دوسری از دان تی کہ طرح۔

اورا کیدسند محدا سجال بن مادوید نے احضہ بن قس سے دوایت کیا کہ انہوں نے حفرت عاکشہ حفرت زیر اور حفرت طلور تھی اللہ تم سے مصورہ لیا کہ اگر حفرت حال رضی اللہ عدشہر یود کے لؤ کس کی بیت کی جائے تو ہرا کید نے حفرت مل رشی اللہ

تطهير الجنان واللسان ١٩٥٠ مناوير تائز عنه کی بیعت کرنے کامشورہ دیا تو ان کی ہی انہوں نے بیعت کی۔ پھر جب آپ رضی اللہ عنہ بھرہ کی طرف آئے تو ہیتیوں ان کے ساتھ جنگ کا ادادہ رکھتے تھے تو انہوں نے پھر ان نتيوں كووه مشوره يا دولايا۔ توانبوں نے کہا کہ ہم تو حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ جا ہے ہیں جنہیں ظامر آتل کیا گیا۔ توحفرت احف فيتم انهائي كه میں نہان لوگوں ہے لڑوں گا اور نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے لڑوں گا۔ (تطبيراليمان واللبان: خاتمه بص: 52) یس نے جن چزوں کا تذکر وو مری جگہوں پر کیا ہان یس سے جن کی مناسبت اس جگہ کے ساتھ ہے بیں پند کرتا ہوں کہ اس کو ( بھی ) یباں بیان کردوں۔اگر چہ جس کا تذکرہ ٹیں کرنے لگا ہوں اس کی اکثر یا تیں پہلے گزر چکی ہیں (اس کے باوجود) اس یں کھا تھے اضانے بھی کروں گا۔ ان میں سے ایک تو سے کہ جب جمل کے دن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے محوث ب دوڑ ائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ، سے بکارا جبکہ دونو ل لشکروں کے جانوروں کی گرونیں آپس میں مل چکی ١٠ مارشادفرمايا: تحے اللہ تعالی کی تم یا دولا کر کہتا ہوں کہ وه دن جمے یادے کہ جب اللہ عزوجل کے نبی ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا: الله تعالیٰ کی تنم! ضرور تجھے جنگ کی جائے گی اور تیرے ساتھ جنگ کرنے والا تھ برظم کرنے والا ہوگا۔اس وقت بی نے تیرے کان بیس سرگوثی کی تھی اور سر کارسلی

تطهير الجنان واللسان ( 190 ) من ثان عزت اير مواديد ثانة الله عليه وسلم كے كان بي بھى سر كوشى كى تقى -حفرت زبيروض الله عندفے جوابا كها: جي بالاالله عزوجل كالتم ال جكة مجر في سيل مجهديد بالت بهي يادنتي -( تاريخ ه يندوشق ذكر كن امرزير: 18:2 بم: 406) ا الديكرين الى شيداورا سحاق بن راجومياور الا يعلى في روايت كياب-اس روایت سے اور اس کے علاوہ دوسری روایات سے معلوم ہوا کہ نی کریم صلی الله علیه وسلم کومطوم تھا کہ بعد میں کیا ہوگا؟ اورائی خردی کہ جس کے اندر صراحت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تن پر ہوں گے اور جوان کے مقالمے میں لڑیں گے وہ خطا پر ہوں گے لیکن وہ اپنے گمان ٹیں اپنے آپ کوئن پر جانیں گے کیونکہان کے ذہن میں مجی کوئی تاویل ہوگی جیسا کہاس کی حقیق میلے بھی گزرچکی ہے۔ اس خبر دینے کے باوجود حضرت علی رضی انڈ عنہ نے حضرت عائشہ رضی انڈ عنہا کے ساتھ نرى كاسلوك كرف اورامن والامعامله كرف كالحكم ديار اوراس میں واضح دلیل ہے کہ وہ تاویل کےسبب معذور جیں ورنہ ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیادتی اور مخالفت کے بارے ش بھی ضرور خبردیتے۔ اوربعضوں فے توسر کارسلی اللہ علیہ وسلم کے اس (وانت ظالم له ) کا تطیق بیدی ب كريهال ظلم عدمواد (اس كالنوى معنى باوروه) بديد كركى ييز كواس ك فيركل يس ركهنا أكر جداس ش كناه نه واور يحي عنى اس حديث وضوكاب كه جس من ني كريم صلى الشعلية وسلم في ارشادفرمايا: جوتین برزاند کرے اس نے برا کیااور ظلم کیا۔ اس مديث مباركه شي أي كريم على الله عليه وسلم في اساءت اوظلم ك الفاظاس عمل کے لئے استعال فریائے ہیں جوحرام بیں ہاس بیان اور وضاحت کے اندر غور و

اور بیرورایت ہے کہ نی کریم ملی اللہ طبیہ وسلم نے سم اوراس کے بیٹی پر لوٹ قربانی مواے ان کے کر جو ان ٹی سے تیک ہوچیسے کی جم بن عبدالعوم یر فتی اللہ عند کہ میں طفانا وراشد میں کے ساتھ محم میں معدل میں اور و نیا ہے کنارہ کئی کرنے میں فتی میں ورسٹ ٹیمی ہے کید مکم اس طرح تو اور آن آ ہے گا کہ تی کر کم ملی اللہ علیہ وسلم وحت ہوئے کے باوجوداس پر لانت کر رہے ہیں کہ جو ان کا سے تین نمیں ہے۔ اور دوارت کی عمل ہے کہ

اور دوایت تا سال ہے اور ا پی کریم صلی الله علیہ وهم نے ان شہی ہے تنی اوگوں کو خواب میں ویکھا کہ دہ خمبر پر بندروں کی طرح پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کی کریم صلی اللہ علیہ وکلم اپنے وصال تک مجمی شد شہے۔ ہوسکتا ہے کہ

ان ہے مرادیز پر بن معادیہ توکسید میں ہے نیادہ گذااور سے نیادہ فاتش تما بلکہ ایک جماعت آداس کوکا فرکتی ہے اور صدیت کی کی بھی بنگی ہوا دیے۔ قریش کے بے دوقتی لوگوں کے ہاتھوں ہمری است شمارہ افعائے گی۔ بنگی لوگ اختیا در دیے محکم مدادہ ما حق میں میں است شارہ افعائے کی جنہوں نے اس مارہ سے شارہ انجاز میں میں میں اس کے دوروں نے دوروں

نی کریم ملی الله علید و کلم نے ان کے نفاط ہونے کی تجروے دی کیاتی جنہوں نے معنوے ما تش و معنوے ذہیر و جنوب اللی اور حضوت معاور یا و موم و بین عاص اور اکا برصحاب کرام رضی اللہ عجم کے ساتھ ال کر حضرت علی وشی اللہ عمد کے ساتھ جنگ کی ال سے

تطهير الجنان واللسان مح ١٩٤٠ كان حرب الرسادية الله بارے میں نی کریم صلی اللہ علیہ و کلم نے کوئی خرندوی۔ بلکہ الل بدر میں سے کسی کا کوئی نقص بھی بیان ندفر مایا (سب کچھ جانے کے باوجودان کے بارے میں کچھ نہ کہنا) اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بیتمام لوگ کال بیں جیسا کداس کی تحقیق پہلے بھی گزر چکی اور بدروایت بھی سجع ہے کہ نى كريم ملى الله عليه والم في خوارج كى اوران كى صفات كى خبردى باب آدى كى مجی خروی کہ جوان کے ساتھ ہوگا اور پھران کو بی آل کرے گا۔ عقریب اس کا تذکره وضاحت کے ساتھ کروں گا اب ذراسوج کہ گراہ لوگوں کی علامات اوران کی مکمل پیچان تی کریم صلی انتدعلیه وسلم نے بیان فرما دی نیکن اس کے ہاوجود دوسروں کے بارے میں کچھ کلام نیفر مایا کیونکہ وہ معذور میں جیسا کہ اس کی تحقیق يهلي كزر يكى ب ابھی میں ایک روایت بیان کرتا ہول کہ نی کریم صلی الدعلیہ وسلم نے خارجیوں کے بارے میں قرمایا کہ ان کودوگروہوں میں ہے وہ گروہ ہلاک کرے گا کہ جوتن کے زیادہ قریب ہے۔ اس روایت میں معزت امیر معاویہ رضی اللہ عشاور ان کے رفقاء کے بارہے میں گوائی ہے اس بات مرک ریش میں لیکن بیش مرجونان کے اعتبار اور کمان کے لحاظ اں بارے میں بہت ساری باتھی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ واقعہ جنل میں اس کی طرف اشاره گزرچکا ہے۔ خوب جان لوك.! ایک روایت کرجس کے تمام رجال مح بین مرف ایک کے بارے میں کلام ب

Marfat.com

تطهير الجنان واللسان ١٩٨٠ على الإحراب المراح اس كوبھى ابن حبان فے تقد كہاہے كه حضرت على رضى الله عندنے فرمایا: جھے نی کریم صلی اللہ علیہ و کلم نے عہد تو ٹرنے والوں ، دین سے پھرنے والون کے بار ہے میں خبر دی اور ارشاد فر مایا کہ بىخوارج بى\_ ان کے واقعہ کا بیان آئے گا۔ (بہرحال) حفرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پیروکار حق پر ہیں اور وہ بھی حق پر ہیں جنہوں نے ان کے طریقوں کو اپنایا کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوان ہے اگر جہ جنگ کرنے کی اجازت بھی ان کودین سے نکل جانے والا نہ کہتے تھے۔ بى بان! (اگرچدكم) ايك روايت الى بحى ب كدجواس ب عثلف بيكن اس کی سندضعیف ہے کہ جب حضرت مماررضي الله عنه في صفين كااراده كيا توفرمایا که مجھے رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد تو ان في ماخن عراشوں كى طرح ، دین سے نکل جانے والوں سے جنگ کرنے کا تھم فر مایا۔ برسبيل شليم أكراس ددايت كي صحت كوشليم كرليس تو يحرحضرت امير معاويه دضي الله عنداوران کے ساتھیوں کے لئے اس طرح تاویل کر س کے کیونکدانہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی متابعت نہیں کی اس لئے وہ عبد تو ڑنے والے کہلائے۔ ۔ فاسطون (حداہونے والے)اس لئے کہلائے کہانہوں نے حضرت علی رضی اللہ عندی اطاعت کرنے سے علیحد گی افتایار کی۔ اگر جدان کے پاس ایسی تاویل موجود ہے جوان كركناه كاربونے كے مافع بي حس طرح بم نے اس كى تاويل (ابھى) بيان كى ہاں تاویل کی نظیر (مثال) گزر چکی ہے کہ تین بار دھونے پر کی زیادتی کرنے کی

## تعلید البعان دلسان (السان (السان المواقع علی المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع ا خدیف دوایت بیمن ہے کہ حضرت طارحتی الله دینے قرمایا کہ حضرت طارحتی الله دینے قرمایا کہ دید دادی اللہ (المان) کی کار کی شیخ اور کو کی دانڈ تنائی اور اس کے مول

معرستی و کاند شدید سے رباقی در بعقبہ الانزاب (باقی نام واکنز) کی المرقب چالواد فور کرواشد تعالیٰ اور اس کے رسول مزوجل وصلی انتظامیہ کا مسلم نے قبائی مان کر بے تک ہم کہتے ہیں کہ الشد تعالیٰ اور اس کے رسول مزوجل وصلی الشدامیہ و کلم نے تی قربایا۔

اوروه کہتے ہیں کہ

اللہ تعالی اور اس کے رسول موروس وسلی اللہ علیہ دسلم نے جبوٹ کہا (نعوذ باللہ) بھیۃ الاحزاب سے مراد حضرت امیر معاوریرش اللہ صدیق کی کیکھ ابوشیاں ریکس الاحزاب ہے۔

الله تعالى في فريقين كاقوال كى حكايت اس طرح فرما كى:

جب موموں نے احزاب (افکاروں) کو دیکھا تو بر لے بیودی وعدہ ہے جواللہ اور اس کے رسول نے قربا یا تھا اور اللہ اوران کے دسول نے فکح فربایا ہے۔ اور اللہ تقائی نے ارشاوقر بایا:

جب منافقوں اور جن کے دلوں میں مرض ہے ( ووٹوں ) نے کہا کہ اللہ اور اس کے سوال قومرف دموکہ کا عدد کرتے ہیں۔ منہ سے کا مو

ان اموریس سے بوم فین کے دو تھم بھی ہیں۔

صفین کے دن حضرت کی مٹی انڈ ویز کی طرف سے ایو مؤی اُصری آپ فی انڈ ویز کھا شے اور حضرت ایر موادیہ ویڈ کی انڈ ویٹ کے طرف میں مامی کم تھے۔ ایک سند سے سماتھ بیدواے میروی ہے کہ جس کے پارے میں امام طحرائی نے کہا ہے کہ

هو عندی باطل (وومیرے نزویک باطل ہے)

تطهمر الجنان واللسان والكان والكان واللسان واللسان واللهان المرمواويد علا كه حضرت الوموي اشعري رضى الله عند نے فرمایا: میں نے رسول الندصلی الندعلیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ اس امت میں دو تھم ہوں گے دوٹوں ہی گمراہ ہوں گے اور وہ بھی گمراہ ہو گا جوان کی اتباع کرےگا۔ ان ہے عرض کی گئی: ا ـــابومویٰ اشعری رضی الله عنه! غور کرو که ان میں سے ایک آب رضی الله عنه تو نہیں۔ اورایک متروک سند میں ہے کہ حضرت ممارضی الله عندنے ابوموی اشعری رضی الله عنہ کو کہا کہ کباتونے نہیں سٹا کہ ر سول النصلي الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جو مجھ پر جان پو چھ کرجھوٹ با ندھےوہ اپنا ٹھکا نہ جہنم میں تیار کرے۔ پرانبوں نے ان سے سوال کیااس مدیث کے بارے میں کہ جس میں ہے کہ عنقريب ميري امت بين فتنه بوگا اور ابومويٰ اشعري رضي الله عنه تو اس مين ال ا نداز ہے کھڑ اہوگا جو بیٹھنے والا ہوگا وہ تجھ ہے بہتر ہوگا اور بیٹھنے والا بہتر ہوگا تجھ ہے اور كمرُ ابرنے والا تجھے بہتر ہوگاس حال میں كہ جب تو چلنے والا ہوگا۔ (المفصل في تاريخ العربي الاسلام أسيح: 16:7 من: 383) پس رسول الشملى الشعليدوسلم في آب رضى الشعندكوخاص كيا لوكول عاعموى گفتگونبیں کی (دراصل) حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے اس کلام کے ذریعے حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ کے فیصلہ کرنے کے لئے تھم بننے پراعتر اض کی طرف اشارہ كياب \_ بشك حضرت عمرورضى الله عنه في حضرت الوموى اشعرى رضى الله عنه ك ماتدا كيديدكياتا كرحفرت على رضى الله عنظع كرليل بجرحفرت عمرورضى الله عندآئ

## تطهير الجنان واللسان المحاس المحاسبة ال

اور حضورت ایم صعاد بیروسی الله عند دادای من گشاد در بیری کے کر حضرت میرورخی الله عند عرب کے بوشیار ادار چالاک لوگول میں سے تقع جس نے حضرت الاموی اشعری وضی الله عند کوروسی کرویا این دھو کے کے میب سے حضرت کی رضی الله عندار ان کے ساتھیوں نے اس مثل می ماحق دیکیا اور شدی اس کی آولیت پر احتماد کیا اور ان کا صول پر تیاس کر لیا جمد فیصلے سے بیلیل ہو تیکے تھے۔

> اورایک ایس سندے جس ش دوآ دی ہیں۔ حافظ علی حرصة الله علیہ نے کہا: میں ان کوئیس جانا۔

حضرت علی رضی الله عند کوفد کے منبر پر کھڑے ہوئے جس وقت دونوں مکموں (فیصلہ کرنے والوں) نے اختلاف کیا۔

توارشا وفرمايا:

یں جہیں اس حکومت سے منع کیا کرنا تھا اس تم نے بیری نافر مانی گ۔ اسٹ علی ایک فوجوان کھرا اموا اور تحت کا ای کرتے ہوئے کہنے لگا کہ بلکہ آپ وشی اللہ حدث نامین حمد دیا تھا۔

یں تک میں بری ہوں اس چیز ہے جس چیز کے بارے میں آپ رضی اللہ عند نامہند بیر کی کا اظہار فربار نے ہیں۔

توحضرت على رضى الله عنه نے قرمایا: تاک مصرت الرکاری الله عند نے قرمایا:

تو کون ہے، تیرا کلام کیساہ، ضدا تیرابرا کرے۔ مجراد شاد فرمایا:

الله تعالى كى هم إكر كناه بي توسيم و بيادرا كر متحن بي وبرى منكورى ك قامل ب-

( معجم الكبير : تسية معد عن الي وقاص رضي الله عنه: 1.7 من 143)

تطهير الجنان واللسان المراح المراح المراح المرماوير التو اور کان کی خمیریا تو تحکیم کوخاص کرنے کے لئے ہے جس کے بارے میں کلام ہے ما حضرت علی رضی الله عند کے اینے تالفین ، حضرت عا کشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت معاوبدرضی الله عنهم سے جنگ کرنے محقوم کو يهال بيان کرنے کے لئے ہے اوراس کو گناہ کہنا مقابل کے ساتھ ارضاء العنان کی جہت پر ہے اس حدیث کی وجہ ہے . جس کی صراحت کر چکاہوں کہ مدیث تیج میں ہے کہ خطاكرنے والاجمبدو ابكائن دارب عماب كاحقداريس ب اس کے اجتہا و کرنے میں کوئی گناہیں ہے اور نہ بی اس کے پیرو کاروں برکوئی عمّاب وگناہ ہے۔ اوران اموریس ہے وہ امور بھی ہیں جن کا تھلق حضرت امیر معا ویدر منی اللہ عنداور حضرت حسن رضی الله عند کے در میان سلح کے ساتھ ہے۔ اور بيخوب جان لوكد! اس کی وضاحت اس کے بعد آنے والی گفتگو کے دوران بیان کی جائے گی۔ سیح مدیث میں ہے کہ رسول الشصلى الشعلية وسلم في ارشاد فرمايا: اسلام کی چکی پنتیس یا چھتیں سال تک چکتی رہے گا۔ پس اگر بلاک ہو گئے تو اور ہلاک ہونے والوں کا ایسا بھی حال ہوگا اور اگران کا دين درست نه مواتوستر (70) سال تک درست موجائے گا۔ حضرت عمرضى الله عندفي عرض كيا: اس ير ترشد سال مرادي يا آنے والے سال -ادتهادتر ماما: آئے والے سال۔

تعلیمید الدیدنان دانسان می سیک که اور ایک اور داری مناور داند می سیک که اور ایک اور دوایت می سیک که اسلام یا می می می سیک که اسلام یا می ایک پیشتر از این می می سیک می می اگر این فیراز این بیشتر سیک آبای می سیک آبای می سیک می سیک

اورید بات هفترت آن اور حفرت ایم معادید تکاانشده شدن ای به صادب ان ب اور جمرت کے بعد چا کیس سمال تک کی مدت کو تارکیا جائے تو بیا اس جو جا کس سمال کی ابتداء بھی واقعات ہوئے ان برصادق آئی ہے اور بھال پر حضرت کی رض الله حدث کی خلافت کا ذکر شرکے برحکمت یہ ہے کہ دو کمی وزن افئی طائفت جو جا رسال کے عرصے کے برابر ہے ان کوایک مف شی حق شرکے کی بوکندان عرصے می حضرت کی رض اللہ

میں بہت خاری فرق کے ساتھ جنگ کرنے علی معروف رہے۔ اوراک مدت ہیں دنیا کھانے سے مراد یہ ہے کہ

اوراس مدت شمن و نیا کھانے ہے مراویہ ہے کہ اکثر مدت جس عی علیا ہ، مجتمہ تن وین کوسفوار میں گے۔اس طرح معاملات اس مدت کے بعد قبیس میں گل کھار کو کو ای کا دعان و نیا کے طرف ہوجائے گا )

ت نے بعد مذہبی ابول کے در بلد انو لول کا در نجان دنیا میں جرف ہوئا ہے ہا) اور بیدیات کر رمائل کی سالم رضی الند عور نے لوگول کو حضر میں بالند کی رضی اللہ عز کہ آئل - حضر میں بدائلہ میں سالم مرضی اللہ عور نے اوگول کو حضر میں بالد نہ فرائل کا رکا ہے گا

کرنے سے دو تکے بھی بہت ذیاوہ مبالا کیا ادران کی یہ بات بیان فر ان کر اگر دواؤگ ان کو چمپر کرو کی گے اوال کے معاطل ہے چرکٹیک سماعر س کے جب تک کر ان ش سے چاکس ہم اواؤگ کی شاہ و انس کا ووجعرت عبداللہ بات کے حضرت کی دشی اللہ و مذکورات کا کمرف جانے ہے بھے کا کیا

> اور فرمایا که منبررمول مسلی انشدعلیه دسلم کولازم پکڑے دکھو۔ اور میربات بھی بیان فرمائی کہ

تطهير الجنان واللسان والاسان المرامان اگر برعراق مطے محتوقہ بمیشہ کے لئے واپس لوٹ کرنہیں آئیں مے۔ اورساتھ مہمی کہا کہ جب آپ رضی اللہ عنہ جمرت کے جالیسویں سال سے پہلے شہید ہو جا کیں گے تو اس کے قریب ہی صلح ہو جائے گی چنا نچہ ایسے ہی ہوا کہ خلافت سے دور بھا گئے کے باعث حضرت حسن اورحضرت امير معاويه رضى الله عنهما كے درميان ملح ہوگئی۔ (تظمير البئان واللمان كر لي: ص: 55) ایک اور روایت کہ جس کے راوی ایک کے علاوہ تمام احادیث مح کے راوی جس اگر چہوہ بھی مختلف فیہ ہیں مگر ذہبی نے ان کے بارے میں کہاہے کہ بیتو کی ہیں اور مجھے ان کے بارے میں کوئی جرح معلوم تبیں ہے۔ وه روایت اس طرح ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضى الله عند منبر بريز معے اور حضرت على رضى الله عر كے یارے میں کلام درازی کرنے گئے۔ پھرای طرح مغیرہ بن شعبہ نے کیا۔ حضرت حسن رئى الله عند يعرض كا كنى كد آپ رضی الله عنه بھی منبر پرچ هیں اوران دونوں کاروکریں۔ پس آپ رضی الله عندر کے دے اس شرط پر کہ جب تک تم لوگ اس کا وعدہ نہ کرو كداكريس حق كبول توتم ميرى تصديق كروك اورناحق كبول توتم ميرى تكذيب كرو مے ۔ سب لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہے اس طرح کرنے کا وعدہ فر مایا۔ پس حضرت حسن رضى الله عند منبريرج فيصاور الله تعالى كي حمد كي پھرارشادفرمایا:

پجرارشا فرمایا: ۱ سے عمر و بن عاص اور اسے مغیرہ بن شعبہ! بمی حمین اللہ تعالی کی حم یا دولا کر کہتا بدر کرکے ارسول انڈسٹی انڈسائیہ وعلم نے چلنے اور میٹھنے پر احت فرمانی ان میں سے ایک فلال تعال

تطهير الجنان واللسان ١٠٥٥ كي ثان عرسام ماديد ال ان دونوں نے کہا: کیون نبیں (ایبابی ہوا) كالرحفرت حسن رضى الله عندفر مايا: میں تم دونوں کواللہ تعالی کی تنم یا دولا کر کہتا ہوں کہ كيات نيين جائة كدني كريم صلى الله عليه وملم نے عمرو يرلعنت فرمائى براس قافيہ كيد لي من جواس في كا-چردونوں نے کہا: بالكل اى لمرت ہے۔ كرحضرت حسن رضى الله عندفر مايا: اے عمرواور مغیرہ رضی الله عنها! کیاتمہیں پر پہنیں ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں توم پر لعنت قرمائی۔ ان دونوں نے کہا: ايابى ہے۔ كرحضرت حسن رضى الله عندفرمايا: مي الله تعالى كي حمد كرتا مول جس في تهييس ان ميس بنايا جو كه حضرت على رضى الله

پھر حضرت مسین وصی الله حضرت فرطانی: شی الله تعالی کی حد کرتا ہوں جس تے جمہیں ان میں بنایا جو کہ حضرت کی رشی الله عدر سے قبیلے سے حاوہ وہی اور رسول الله مشی الله علیہ وطالت کے ساتھ یا دفر بایا۔ مجمی ہم ہم انجین فرطایا لیک ہیں دو اللہ حد کو فایت عظمت وجالات کے ساتھ یا دفر بایا۔ اور ایک روایت جس کے ایک روای کے سواج می کی نبیت حافظ ذہبی رویت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ بھی اس کھین جانسا اور یا تی سب راوی اللہ جی کہ دوایت بین ہے:

حطرت شداد بن اول وفني الله عنه حصرت امير معاديد وفني الله عند ك ياس بخريف ك محد - احر حضرت مرو بن عاص وفني الله عند مي تخريف قر ما تقد - حضرت

ي تطهير الجنان واللسان ١٠٠٧ من ثان مرت المرمواديد علا الم شداد بن اوس رضی اللہ عندان دونوں کے مابین بیٹھ گئے۔ اورفرماما: جانتے ہواس طرح میں کیوں بیٹیا ہوں' میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سناہے کہ جہال بریھی ان دونوں کو اکٹھادیکھوٹو ان دونوں میں جدائی کردو کیونکہ یہ دونوں غدر ك سوا اوركى كام ك لئے جمع نبيس موتے اس لئے بيس في اراده كيا كرتم دونوں میں جدائی کردوں۔ ال حديث ميں بير بحث ہو چکا ہے۔ اورایک اورروایت ب جس کاایک راوی بهت بی ضعیف ب که قیامت اس وقت تك قائمنين موكى جب تك كردوا يعظيم كرده آبس من نازي ادران كادعوى أيك بي \_Bn ان باتوں میں ہے ایک بات حضرت علی رضی اللہ عند کا خوارج سے جنگ کرنا مجمی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کے بارے میں خبر بھی دی ہے جس کے بارے میں کسی تاویل کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اپر یعلیٰ صحیح سند کے ساتھ حدیث مبار کہ روایت کرتے ہیں کہ ابودائل رضى الله عند سے الي توم كا حال بوجها عمياجس كو حفرت على رضى الله عند نے تل کیا تھا۔ توانهون نے قرمایا: جب صفین میں اہل شام بہت متنول ہوئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقاءنے پہاڑیر پناہ کی۔ حضرت عمروبن عاص رضى الله عندنے مشوره دیا که حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یاس قر آن جمید بھنے کران سے سلے کی عرض کریں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تنم اس عرض کو بھی روٹیس فرما تیں گے۔

تطهير الجنان واللسان في الماح المان المام المان المرادية التراماويد التراماوي حضرت امیرمعاویدرضی الله عند نے ایک ایے آ دمی کوروانہ کیا جوقر آن مجید کو اٹھائے ہوئے مناوی کررہاتھا کہ جارے اور تبہارے درمیان میں کماب اللہ ہے۔ '' کیاتم نے نبیں دیکھاان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا۔'' آخرتك آيت كريمة تلاوت كي\_ حضرت على رضى الله عندفر مايا: في بان! مار عادر تهار عدرميان الله تعالى كى كتاب باور من صلح كا زياده حق صلح کا ذکر سن کرخوارج جنبیس ہم ال دور میں قراء کہتے تھے دہ اپنی تکوار دل کو كنده يرد الے موئے آئے۔ ا المراكمونين رضي الله عنه! آپ رضي الله عنداس قوم سيعني الل شام سه ہر گرضلے کی بات ندکریں حتی کداللہ تعالی ہمارے اوران کے مابین فیصلہ فرمادے۔ اس برحضرت مبل بن حنیف رضی الله عنه کھڑے ہوئے اوران خوارج کوا ٹکارسلم اوردلیل سیمیان کی که حديبييش ني كريم صلى الله عليه وللم ملح كي طرف مأل تنفيكين اكثر صحابه كرام رضى الذعنبه صلح كى طرف مأكن نبيس تصحالا نكد بملائي بي سلح مين تقى -جب آب رضی الله عند نے ان خوارج کی کوئی بات نہ بنی تو بہلوگ بھاگ گئے اس وقت حضرت علی رضی الله عند نے ان کے بلائے کوا کی شخص بھیجا چنانچہ وس ہزارے زائد واليس آئے اور عنقریب ایک روایت آئے گی کہ

المجال واللان والمان المجار الجنان واللان المجار ان كى تعداددى بزارىيے زيادہ تھى۔ اورایک روایت یس بےکہ تھوڑ ی تھی۔ اور ہوسکتا ہے کہ ہرا یک راوی نے اپنے علم کے مطابق روایت کیا ہو۔ لبذا جولوگ ان خوارج کوواپس بلانے گئے تھے انبوں نے بہکہا کہ اگر حفرت علی رضی اللہ عنہ نے مسلح کر لی تو ہم ان ہے ہی الزیزیں مے۔ورندان کی طرف ہوکر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے لڑیں گے میے کہ کروہ جدا جدا ہو گئے۔ پس حضرت علی رضی الله عند نے خطاب کیا جس کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ وہ حضرت امیرمعاویدرشی اللہ عنہ کے بیاس چلیں گے یان خارجیوں کی طرف لوٹیس مے کہ جنہوں نے حضرت ابو بحررضی اللہ عنہ کے مفتوحہ علاقوں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا: بلکہ ہم خارجیوں کی طرف لوٹیں گے۔ ابک روایت میں ہے کہ ا كمه فرقه فظير كالمس وقت لوكوں ميں اختلاف ہو چكا ہو گا اس وقت وہ گروہ اس فرتے ہے جنگ کرے گا جو کہ دومسلمانوں کے گروہ میں سے حق کے زیادہ قریب ہوگا اوراس فرقے کی علامت بیے کہ اس فرقے كااكي فض ايما وكاكه بس كا باتھ فرى ميں كورت كے بيتان كى طرح بوگا\_ پر حضرت علی رضی الله عند نے نہر کے ساتھ خارجیوں سے جنگ کی اور جب ان کی طرف سے بہت زیادہ شدت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے محواث میں ہے ہونے

## تطهير الجنان واللال والمان

یں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عما کی کہ

اگر تم میرکی دجہ ہے چگ کر رہے ہوتو میرے پاس کیفیش کہ مٹر تہمیں جزار دوں اور اگرتم اللہ فور وس کی خاطر چگ کر رہے ہوتو پرتہارا اگل بیکا ڈیشن جائے گا۔ پس لوگوں نے ایک ساتھ ہی تعدار کیا اور گھوڑوں کو ووڑا یا کدد کچھے تی دیکھیے خارجی مند کے مل اوٹر بھے گزئے کے لگے۔

حفرت على رضى الله عنه في تحم ويا كه

پیتان نما ہاتھ والے کوتلاش کروٹو تلاش کے باوجودہ و نسلا۔ کسی نے کہا:

حصرت ملی رض الشدهند نے میس دہوکردیا ہے، ہم نے اپنے اما تین کولگر کردیا ہے، پس حضرت کی رض اللہ مند کی آتھوں ہے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ وہنی اللہ صند نے پھر طاق کر کے انکام دیا تو الوکوں نے اپنی عاظموں کے ساتھ والاعوں کو بنانا افروع کی انتخا کردہ آدمی (بیتان فبار مائم پاتھوں والا) ال کیا کہ جس کی نشانی دی گئی تھے۔ پس لوکوں نے اس کی انجردی۔

> تو حضرت کل رضی اللہ عنہ نے قربایا: اللہ اکبرا اور بہت خوش ہوئے اور لوگوں کی طرف مسکے اور فربایا کہ

نیں اس سال بنگ شین کروں کا اورکونی کا طرف واہس بیٹے کئے اور ویں آپ رضی اللہ عود شہید کے مجے اور حضرت میں وشی اللہ عدد کو ظیفہ منا ویا کہنا اور آپ رشی اللہ عور ہے ایسے والد حضرت کل وشی اللہ عدد کے تقل اللہ مجاری کے اللہ عالم کے اللہ عمال اللہ عند نے حضرت امیر صاور درشی اللہ عود کی الحرف ایک شاکھا کہ ووجیت ارے۔

ايك روايت يس يك

حضرت حسن رضى الله عندني بيعت كاييقام حضرت امير معاويد رضى الله عندكي

تطهير الجنان واللسان والسان المراح ثان مرت ايرمواوير الله طرف بھیجا اور ہد بات قیس بن سعد بن عبادہ قبیلہ فزرج کے سردار کی طرف لکھی۔ پس قیں کھڑ ہے ہوئے اور کہنے لگے کہ اےلوگو! دوچر وں میں سے ایک کوچن لو! 1 - چندلوگول میں داخل ہونا 2- یا امام کےعلاوہ جولوگ ہیں ان کےساتھیل کر جنگ کرو۔ لوگوں نے کہا: حضرت حسن بن على رضى الله عند نے فر ما يا ك میں نے بیعت کا حق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو وے ویا پس لوگ واپس اوت آے اور حضرت امیر معاوید رضی الله عندسے بیعت کرلی۔ یباں اس بات کی وضاحت مناسب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے جوحدیث روایت کی ہے کہ "تقتلهم اقرب الطائفتين الى الحق" كە فارجيوں ب دوگروه ميں ب وه گروه جنگ كرے كا جوحق ير ب اس ب معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ تن کے قریب تھا۔ کیونکدان کا نعل بھی اجتهاد يرجى تفاجس يرثواب ملتاب شدعبث موتاب كرجس يرعماب مو-اس روایت کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہت زیادہ مدح ہے اگر چہ كه حضرت اميرمعا وبيدضي الله عنه خطام يقصه جیما کردد بدی ممارضی الله عندیس اس کی صراحت موجود ہے کہ ا على رضى الله عنه آپ رضى الله عنه سے جھڑنے والا خطاير ہوگا۔

### Marfat.com

اور بیہ بات معلوم ہوئی کہ

# تطهير الجنان واللسان على الما المان المان

حفزے ایم معاویہ وٹنی اللہ عور، حضرت کی رض اللہ عنہ کے بعد کل کے ذیادہ قریب ایس کیونکہ جودوگروہوں میں سے زیادہ کل پر ہونے والے گروہ کا خلیفہ ہووہ مجکی بر س کے لیان کی متعاہدے۔

> جیها کہاللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: دوگی متایاں ترم میں افروس بقیان کردرمیال

"الروستمان آئیں شرائز پر آبی آقان کے درمیان منٹے کرادد." اس آیے کریمہ میں اللہ تھائی نے لوگوں کے آئیں شرائز نے کے باوجود دونوں گروہوں کو مون قربا یا ہے۔ بیا تیت مبارکہ برائش تخص کا دو کرتی ہے کہ جو بیدگمان کرتا ہے کہ جس میں نے حصر سائی مون اللہ عدت جنگ کا دو کا قربے۔ سے کہ جس نے حصر سائی میں ملک ذاتہ ہے جنگ کا دوکا قربے۔

ہے کہ ان کا سے سرے ان مانند سے بعد ان اند عندی اور ٹی کریم صلی اللہ علیہ رسلم نے اپنے خطبہ میں منبر پر مصرت حسن رضی اللہ عندی مدح یان فر مانی کہ

عقریب اللہ عزومل حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے مسلمانوں کے وو بولے لشکروں میں صلح کرائے گا۔

(تھیر این دائران ارائی ار این الم دار (تھیر این دائران ارائی ارائی (بار 20) 37) ان بیٹ کیا ہے جیسا کہ اللہ قدائل کے دو بھی سکتر والوں کے لئے ایمان کو فازے قربا یا ہے فارید کیا ہے جیسا کہ اللہ قدائل کے دو بھی اس اور اسلام دولوں کا نوم والوں میں اس میشیت ہے کہ ہے اے میکن قبیل کرکی مسلمان ووادر موسی شدہ اور کو کی موسی ہوا والد مسلمان شرو اور جو دل کے ماتھ ایمان لے آتے اور قدرے کے یا وجود ڈیان سے اظہار شرک و

> امام نودی رحمة الله علیہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اس کے کا فرمونے پراہنا گئے ہے۔ کین حقیقت عمر اس منتظ کے اعراد تشاف ہے۔

تعلید البینان والسان کی ۱۳۳۳ شده شان حرب ایم موادی تا این مورد ایم موادی تا این مورد ایم موادی تا تا مورد این مورد این مورد این مورد این مورد این مورد این الله میزان الله میزان این مورد این م

س پہلے ہوں اللہ میں اللہ میں ہے۔ اس کے ہوئے ساتھ میں نے رسول اللہ میں اللہ میا ہے کہ گھا گھا کہ اس کے بیرق شریرترین اوگ خارجیوں کو میری امت میں ہے بہتر کے اوگ کس کریں گے۔ بیرق شریرترین اوگ

ادرا کیدروایت شما آیا ہے کہ جس کے دجال سے اُقد بڑن کہ
صفرت عائش رضی اللہ عنہ عنہا نے شداد بن بادی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے
خارجیوں کو آئل کرنے کے بارے شمل پر چسا کہ چھیے مواق نے حضرت عائش رضی اللہ
عنہا کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بارے شمل ایکی یا توں کا ذکر کیا کہ جس با توں
شمان امین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ برجوٹ بولا تھا۔
حضرت عائش رضی اللہ عنہ برجوٹ بولا تھا۔
حضرت عائش رضی اللہ عنہ بار قابل؛

ش پدنرگی ہوں کروہ صابے کورکی تیس اور بتا کی کرصا ملروا توں سے مطابق ہے؟ اس وجہت جب شداد کوئی بات بیان کرتے تو پھر حفرت عائشہ دش اللہ عنہا ان ہے کہ بھی میں وحم اٹھاتے۔ اے مال کالام سے کہ

اب حاصل کلام ہے کہ جب حضرت کل دخی اللہ عند اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عند کے ماہیں مسلم کی بات ہو کی اور خالف نے فیصلہ کردی یا تو آئھ بڑار خوارج حضرت کلی خفی اللہ عند سے یا فی ہو سکے اور کو نسسکے آیک مقام میں جس کا کروروا مکہتے تھے آگر تی ام فرمایا۔

تطهير الجنان واللسان ١١٣ منارخام معاديد وال ان كا كبنا تفاكه حضرت على رضى الله عنه نے وہ قمیض (خلافت) جو الله تعالیٰ کی طرف سے ان کولی تھی اتاردیا اور جونام کراند تعالی نے ان کا رکھا تھاس سے خارج ہوگے کیونکہ اللہ تعالی كدين من انهول في الث قائم كيا حالانك فيصله الله تعالى كان فيصله بجبآب رضی الله عند کواس کی اطلاع کی تو آب رضی الله عند نے مصحف کومتکوایا اوراے اسے ساینے رکھ وہا۔ اے معض الوگوں کو بناؤ کہ خارجیوں سے جنگ کرنا کیا زیادتی ہے دراصل حضرت على رضى الله عند في سيكام الن كى السبات كوردكرف كے لئے كيا كد ادار ان کے درمیان تو اللہ تعالی کی کتاب ہے تا کہ وہ جھے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تفکیو نہیں کرتی جانا پر بھی علاء کی طرف پڑتا ہے جبی تو د ہاں موجود لوگوں نے کہا کہ ا المامير المومين رضى الله عنه إلى المعيم كيانو جهير مويدوسيا بي اورورق مين بم وہ بات کہتے ہیں جواس کے اندرد کھتے ہیں۔ (لعِنْ قرآن مجيز بين بولاً) تواس برحضرت على رضى الله عند في مايا: تمبارے وہ لوگ کیوں نہیں بچھتے جنبوں نے خروج کیا ہے اور جو میں نے سلح كرنے كے لئے تھم مقرر كے جل إس يراعتراض كون كرتے جي حالانكدوه ميرے موالی اور مددگاریے ہوئے ہیں۔ میرے اوران کے درمیان اللہ تعالی کی تماب ، اورالله عروجل في ارشاد فرمايا: جب مرد اور حورت آلی شی اختلاف کا جوف کری او تم ایک عم مرد کے گھر والول ميں سے اور آيك حكم كورت كر كھر والول شي سے بنا لو اگر وہ وولوں اصلاح كا اراد ور کھتے موں تو اللہ عزوجل دونوں کواصلاح کی توثیق عطاقر مادےگا۔

تطهير الجنان واللسان والسان المرااع ما المراعد (حضرت على رضى الله عنه نے لوگوں کو مخاطب کر کے فر ماما) امت محصلی الله علیه وسلم کی عزت اور حرمت بیرے که بدایک مردادرایک عورت سے زیادہ اہم ہے ادر جمہیں بدیات بری لگتی ہے کہ میں امیر معاویدرضی الله عند کی طرف ملح کا پیغام لکھوں۔ پھر حضرت علی رضی الله عند نے ان تمام لوگول كاردكيا\_ جب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اسپنے اورانل مکہ کے درمیان صلح کا تھم فر مایا تو اس وقت اللُّدع وجل نے ارشادفر مایا: تہمارے لئے اللہ عزوجل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چیروی بیس بہت زمادہ بهترى بياة جوجهي الله عزوجل اورآخرت بريقين ركهتا مووه رسول الله سنلي الله عليه وسلم كي پیروی کر ہے۔ يجرحضرت على رضى الله عند نے ان لوگول كي طرف حضرت ابن عياس رضي الله عنهما کوبھیجا۔ شداد بھی کتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ تھا جب ہم ان کے لشکر کے درمیان میں گئے تو فلاں آ دمی کھڑا ہوااوراس نے لوگوں سے خطاب کیا۔ اورکها که اے قرآن اٹھانے والو! ہے بداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ اس کے بعداس نے تمام لوگوں کوحضرت عبداللہ بن عباس رمنی اللہ عنہا کی اتباع

کرنے ہے ڈامایے بہرحال معترت عجداللہ بن عہاس وشی اللہ تجہائے سب اوگوں کو سجھایا اور ان اوگوں بش تخی ون در کے دہے۔ آپ وخی اللہ عبد کا لتیستوں کے مدیب سے جار بزاواراً ہ

تطهور الجنان والنبان ١٥٥ ١٨ تان فرت ايرماديد ال غارجیوں ہے الگ ہو گئے اور مب کے مب حضرت علی رضی اللہ عند کے پاس کوفیہ میں آ مع جوباتی رہ محے تھے ان کی طرف حضرت علی رضی اللہ عندنے یہ پیغام بھیجا کہ ہم نے اورلوگوں نے تبہیں سمجایا ہے لین تم نہیں مانے بس اب اتنا ہے کہ تم اپنی ہی جگہ پر رہنا اور بے گناہ خون ند بہانا اور دائے میں ڈا کہ شد ڈالنا، ذمیوں برظلم نہ کرنا اگرتم نے ایسا کیا توجمة ، مى برابرجنك كري كري كري الشاتعالى خيانت كرف والول كو پاندنيل پر حضرت على رضى الله عشد نے ان سے جنگ نه فر مائی حتی كه جب ان لوگول نے يرب برے كام كرنے شروع كرد يك و حضرت على وضى اللہ عندنے ان سے جنگ كى -چرمفرت عائشرضی اللہ عنبانے اس آ دفی کے بارے بیں شدادے یو چھا کہ جس کے بارے میں نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ وہ بھی ان خارجیوں میں سے ہوگا اوران كانام ذوند سيهوگا-توشدادنے کہا: میں نے اسے بھی و کیصا اور جس مصرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کی لاش کے قريب كمر ابواا ورحضرت على رضى الله عندف لوكول كوبلايا-تم ال فخص كوجائة مو؟ توبهت سے لوگوں نے کہا: عى بان بم في اسفلال مجدش فماز يرصة موت ريكها تفا-كالرهنرت عائشارض الله عنهان يوحيماك جب معرت على رضى الله عنداس لاش كرقريب كحرث تنفي و كيافر ما ياتها-توشدادنے كماً: میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کوصرف سے کہتے ہوئے سنا کہ

تطهير الجنان واللسان ١١٦٨ ١٢٢ شان حرسان معاويه الله الله عز وجل اوراس كرسول صلى الله عليه وسلم في مح قر مايا-حضرت عائشدضى الله عنهان يوجيعا اس کےعلاوہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوئی بات کی ۔ اس نے کہا: حفرت عائشرض الله عنهانے فرمایا: جی ہاں!انشانعالی اوراس کے رسول صلی انشدعلیہ وسلم نے بی فر مایا۔ حموث بولنے والے عراقی جو معرت علی رضی اللبہ عنہ کے بارے میں بوھاج عاکر ہا تیں کرد ہے تھے وہ چلے گئے۔ · (تطبيرانيمان واللمان هر في بص:59) اور به بات صحح ہے کہ حضرنت علی رضی الله عند نے سوال کیا جس وقت وہ بصرہ میں حضرت طلحہ رمنی اللہ عنداوران کے رفقاء کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے آئے۔ وہ یہ جنگ وصیت کے سبب کررہے ہیں یا اس کی ٹی کر میم سلی الله علیہ وسلم نے انبیں خردی تقی؟ یاوہ اپنی رائے سے سب کھے کرد ہے ہیں۔ توانبوں نے میہ بات بیان فرمائی کہ بان کی رائے سے ہورسول الله سلی الله عليه وسلم في اس کی وصيت شفر ما في تھی ۔ نی کریم صلی الشعلیہ وسلم نے اس کام کے لئے ان کوظیف بنایات کے کی اور کو۔ اورجس مديث مباركه بش حفرت على رضى الله عندفيد بات بيان فرماني كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في مجمع عبد او أفرية والوال وناشن مراشت كي طرح وين سالك

تطهير الجنان واللسان المحالا المحال المان المحال المان ہونے والوں کے ساتھ جنگ کرنے کا تھم فرمایا وہ حدیث مبارکہ ندکورہ بالا حدیث اور وضاحت كے ظاف نيس ب إوجوداس كرتي كريم صلى الله عليه والم اجا ك اس دنيا ے تشریف میں لے مجے کی دنوں تک اپنے گھرش رہاد حضرت ابو بررضی اللہ عنہ کو آعے روجے (لین نماز بڑھانے) کا حکم دیا بیسب کچے حضرت الو کروضی اللہ عنہ کے م تے کے اظہار کے لئے کیا اور پر کہ سلمانوں نے حضرت الو بکروضی اللہ عنہ سے بیعت كى اور حصرت الويكر رضى الله عنه في ان سے بيعت لى اور حضرت على رضى الله عنه في مى ان سے بیت کی اور جب حضرت ابو بحروضی اللہ عند فزع کی حالت میں تھا گر جا ہے تو اسية بين كوفليفه بنات محرانهول في حضرت عروض الله عند كي طرف اشاره كيا اورانهول نے (لینی حضرت مرضی اللہ عنہ ) لوگول کو بیعت کیا۔ حضرت على رضى الشعنة فرمات إن ك یں میں ان کے ساتھ بیت ہو گیا اور جب مجھے کوئی چیز دیتے تو میں لے لیتا اور مجمع جنگ كا كيتے تو جنگ كى طرف چلا جا تا اور حدود قائم كرنے كے لئے ميں مقرر تھا۔ جب موت كاوقت آيا توحضرت عمر رضى الله عند نے كسى ايك آدمى كومقرر كرنے كى بحائے

ھے جن کا وقت کے اور حق کی مرب کیا جا ہا اور مدود اور مرک ہے ہے کی سرار صاد جن موت کا وقت کیا آو حضرے مرضی اللہ منے نے کہ کا ایک آدی کی اظراف کا اللہ من اللہ منز کی تجاہے کے معملہ چھاڑھ کی ہے کہ مرکز کیا اور حضرے بھی جنگ کے لئے چھیج تو تم چاہا جا تو جب نجھ کہور سے اقتراض کا اللہ عندوں اور اور کی ساتھ مدود قائم کرنے کے لئے مقر رہا ہا جا تو جب نجھ جب معروے خان رضی اللہ عندوں اور اور کی ساتھ مدود قائم کرنے کے لئے مقر رہا ہے کہ جب معروض کی اور قان وہ میں کی آر است میں کا آراب کی طرف میں اس کا کہ اور تھا کہ کے علم محروض کیا موقع اور دی وہ میری طرق ایوان لانے شمار ساباتی قاتو تھی معروض کی اور شری اللہ عندوں کے مردی طرق ایوان لانے شمار ساباتی قاتو تھی



رضی اللہ عنہ ہے اجازت طلب کی کہوہ خارجیوں کی طرف جا کر مدمعلوبات کرے گا کہوہ حضرت على رضى الله عند كے كيوں مخالف ہوئے جيں۔ حضرت على رضي الله عندنے اجازت وے دی پس حضرت این عباس رضی الله عنها خارجیوں کی طرف مجلتے اوران سے مناظرہ جس كےسببير (20) ہزارلوگ واپس بلث آئے اب ماليس (40) ہزار

خار جی ایج گئے حضرت علی رضی اللہ عند نے ان سے جنگ کی وس بزار سے م خار جی ایج جن با توں کی وجہ سے خارجی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالف ہے تھے وہ بیہ

1-ئېلىنۋىيەيسەكە حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غیر اللہ کو تھم بنایا یا وجوداس کے کہ الله تعالى في ارشاد قرمايا:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهانے ان کارواس مثال کے ساتھ کیا جس کے ساتھ حضرت على رضى الله عنه نے ان كاجواب ديا تھاجو كهاوير كر رچكا ہے۔

تطهير الجنان واللسان ( ١١٩ ﴿ ١١٥ ﴿ تَانِ عَرْ سَائِر مَادِ عَنْدُ (مرداورعورت كے درميان ايك صالح مردمقرركرنے كا) اوروه پيه ي تحکیم کا تذکر وا احرام کے شکار کے بارے شن بھی اور مرود تورت کے درممال صلح کرنے میں بھی تھم بنانے کا ذکر ہے تو دنیا کے معالمے میں تھم بنانا تو اس سے بھی زیادہ اہم ہے لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے اس جواب وسلم کیا۔ 2-دومرابيك حضرت علی رضی الله عند نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها اور ان کے علاوہ ے جنگ کی لیکن ان کو برا بھلانہ کہااور شدی ان سے نغیمت حاصل کی۔ حفرت ابن عباس رضى الله عنهانے جواب دیا کہ حضرت عائشه رضى الله عنباتوان كى مال بين بديات نص على بت بالرتم اس کا الکار کرو گے تو کا فر ہوجاؤ کے اگرتم ان نے جنگ کرنے کو یا گائی دینے کوحلال جانو مے تو كافر ہوجاؤ كے انہوں نے اس بات كوشليم كرليا۔ 3-تيىرى بات يەب كە حضرت على رضى الله عند في ملح كى طرف مؤنين كي امير بنف سے ا تكار دكيا۔ تواس كاجواب حضرت ابن عماس رضى الله عنهمان بيدياك رسول التصلي الله عليه وملم فيصلح حديبية ش شركين كي موافقت كي اس بات يس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یا ہے مٹوادی جو حضرت علی رضی اللہ عند نے محط میں کہیے گئی اوروه عبارت تھی۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم فے جس کومٹانے کا تھم دیا۔ اورارشادفرمایا که میں الله عزوجل كارسول بول اگر چه كرتم مجمع حجطلاتے بواور مير ارسول والامنصب اگرچتم عبارت سے منا دو پھر بھی بدخیری رسالت کی نفی تیس کرتا۔ پس اوگوں نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها کے اس جواب کو بھی مان لیا تکریہ جار 4 ہزارلوگ ہیں

Marfat.com

الانگور میزادت نجات نیم دیگی اس کا دخاخت پیلیا گزاره می ہے۔ اور حشرت کل کا داراد کیا کہ جمہ وقت جنگ کا اداراد کیا کہ میں تاکی الدیا کہ کہ خبر کم میں کا جائی اسکان سکر سکر کیا کہ الدیا

جس وقت جگس کا ارادہ کیا کہ خارتی اوگ ان اوکوں کی در ڈیٹی کریں مجبولاگ ان کو ان سے دب کی کمان اور ان سے تبی کی سند کی طرف بلائے بلدہ اس سے لا افی کرنے کے لئے آنا وہ امو یا کیں کے بھر جب لوگوں نے اس بات کو جان لیا تو بھڑ کی کوئی ان سے جگس کرنے کے لئے نہ نکا اسوائے ایک فوجوان کے بھر آپ رشی انڈ منت و بوائے گھر تھی وہ وہ مرف ایک ای فوجوان آیا ہی آپ رشی انڈ منت نے اس کو مسخف حطا کیا وہ مسخف کو لئے کر ان کی طرف کیا تو خارجی سے اسے شہید کر دیا جب انہیں نے اس طرح کیا تو حضرت بی رشی انڈ عز نے ذان سے جگس کی اور کھر جیٹ بیٹس نے اس طرح کیا تو

صوبی در و الصوبرے ان سے بعد ما اور بعد بعد سا و اور است تر نمایا کہ اس آدی کوطائر کردجس کی ٹیر ٹی کریم سلی الشاطیا و کلم نے دی کئی کوگوں نے اس کوطائر کردا کر درم کی کا اور انہوں نے اے اس کی تکھیا یا جہاں پر کند یا ان مج معطا سے اور

کوٹارش کردا گروٹ کیا ادر خبوں نے اے ایک جگہ پایا جہاں پاکتھ جائی گئے متاتا ہے اور اس کے ہاتھ کی بیشت والی جگہ برخورت کے بیتان کی طرح تا کھری مولی جگ جس پر بال اسکے ہوئے بھے۔ جب حضرت کل مٹنی انشدہ صنے اس کی طرف دیکھا۔ تو ارشاد فرمایا:

الله عزوجل اوراس كرسول صلى الشعليدوسلم في مح فرمايا-

تطهير الجنان واللسان ( m المان المنان المان المنان راوی کہتے ہیں کہ حطرت حسن یا حضرت حسین رضی الله عنها ش سے کسی ایک کواللہ تعالی کی حمد و ثناء کرتے وہ کے سنا گیا کہ اس ذات باری تعالی کاشکرے کہ جس نے اس امت کواس مراوفرتے ہے نجات عطافر مائی۔ اور معزت على رضى الله عنه في ارشاد فرمايا: اگریہ باتی رہے تو ہرتیرا آ دمی ان کے عقیدے کے مطابق ہوتا کیونکہ بیادگوں کی پشتوں اور عورتوں کے رحمول (پید) میں چھیے دہیں گے۔ (تطميرا بُعِيّان واللبان عر في عن:59) احدوغيره فيروايت فرماياب كه غار تی جنم کے کتے ہیں۔ وض کی گئی: سارے کے سادے بابعض۔ توانبون نے فرمایا مادے کے مارے ۔ان کے گناہوں میں ہے سب سے بڑا گناہ بیہ بے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے بخض کرنے کی انتہا وکر دی۔ ( يخم الكبير : صدى بن المحيان ابوالمة البالى زل: 7: 8 م. 270) اورانیس سےروایت ہاور حال محی سارے کے سارے اقتدین وهروايت ےك حضرت على وضى الله عندف منبر يرفر مايا: دوآ دی بلاکت یس بڑے ابك توسدك جوعبت ش مدے باء کیا

من تطهير الجنان واللسان المراحات المراعات المراع اورانک وه که جس نے مجھے بغض رکھا۔ پھرارشاوفر ماما کہ جھے اللہ عز وجل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تیری مثال عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی طرح ہے کہ یہود یوں نے **تو ان** ہے بغض کیا اور پہاں تک کہ ان کی والدہ پر بھی بہتان با عرصا اور تعرافیوں نے آپ سے مجت کی اورآپ کی وہ منزلت سجھ لی جوآپ کی شان نہیں تھی۔ پھرارشادفر مایا کہ دوتتم کے آوی ہلاک ہوئے ایک محبّ مفرط یعنی اتنی زیادہ افراط کے ساتھ آپ ے محبت کرٹا کہ جونا مناسب ہے۔ اور بہتان یا ندھنے والامبغض بھی ہلاک ہوا۔ پرحضرت على رضى الله عند فرمايا: خبردار! ش كوئى ني نبيس بول اورنه بى ميرى طرف كوئى وحى كى جاتى بياكن يش اللهٔ عز وجل کی کتاب برعمل کرتا ہوں اورجنٹی استطاعت ہوسکتی ہے ٹھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم كى سنت اپناتا ہوں بعنا ہوسكتا ہے جوتكم يس الله تعالى كى اطاعت كاتمبيس دول أو تم ير حق بدب كرتم اس يس ميرى اطاعت كرواكر جدكر و تهميس پندمويا تالبند-ان اموریس سے ان فتنوں کاظہور ہے جن کا تذکرہ پہلے ہی کرویا تھا اور متنا بھی ہے ان امور کو جانے کے لئے کہ جن مے مشہور کتابیں خالی ہیں۔ ان فتنوں میں ہے ایک فتنہ کے بارے میں روایت سمجے رجال کے ساتھ مروی ہے جب حضرت اميرمعا ويرضى الله عنه في السيخ يزيد كوخليفه بنائے كا اراده كيا تو انہوں نے مدینہ منورہ کے عال کی طرف ایک خطاکھا کہ میری طرف ایک وقد کے ساتھ

Marfat.com

تطهير الجنان والسان والسان المجامعات المعادية الت سمى كوميجو\_للذاحفرت اميرمعادييرضي الله عنه كي طرف وفديدية منوره كے عال نے عمرو بن حزم انصاری کو بھیجا کیل انہوں نے حضرت امیر معادیہ رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کی کیکن حضرت امیر معاویرضی الله عنه نے آئیں اجازت نہیں دی اوراپے عاجب کو کھم دیا کہوہ ان ہے کیے کہ مانگوجو مانگتا ہے انہوں نے لوگوں کے اجتماع کے بغیر کو کی بات كرنے ہے ا تكاركر ديائيں كچھ دنوں كے بعدلوگوں كوجح كيا كيا۔ حضرت امیرمعاویه رضی الله عنه نے ان سے یو حیصا کہ اب بنائيس كياحاجت إ اس برحضرت عمروبن حزم انصاري رضى الله عندف الله تعالى كاحمدوثناءك پر فرمایا که این معاویہ بادشاہت کے لائق تین ہاور ہر بھلائی ہے دور ہے میں نے رسول التصلى التدعليه وسلم كوفرمات بوئ ساب ك بے دیک جس کو بھی اللہ تعالی حکومت کا والی بناتا ہے تو اس سے اس کی رعیت کے بارے ش سوال فرمائے گا۔ حضرت امير معاويرض الله عندف فرمايا: ائے دی! تھے کیا ہوا کہ تو مجھے تھیں کرتا ہے۔ معرت عروبن حزم رضى الله عندف فرمايا آب رضى الله عندفي بى توفر ماياتها ـ اس کے بعد مطرت امیر معاویہ رضی انڈعنہ نے فر مایا کہ (دراصل) بات بہے کرمیرے بیٹے اوران کے بیٹے باتی رہ کئے ہیں اور میرا بیٹا ان کے بیوں سے زیادہ حق دارہے۔ حضرت اميرمعاديدوهني الله عندن جرحضرت عمرد بن حزم رضى الله عند عفرمايا

تطهيد الجنان واللسان معاوية الت آب رضى الله عند كوكسى چيز كي ضرورت بهوتو يتا كي ؟ حضرت عمروبن حزم رضى اللدعنه نے فرمایا: میں نے ان کو کہا کہ مجھےآپ رضی اللہ عندے حاجت نہیں ہے۔ (سل الهدي والرشاد: إب الثالث في قسمة صلى الله عليه وسلم: جز: 9 بس: 129) ایک اور روایت میں ہے کہ جس میں ایک آ دمی کو اپوزرے نے ضعیف کہا اور ای آ دی کواین حیان وغیرہ نے قائل اعما دکہا اور حافظ آبیٹی نے کہا میں نہیں جانیا۔ وه روايت بيب كد حضرت اميرمعاويرضى اللهعند فيموت كرونت يزيدكوكها تحقیق میں نے تیرے لیے سارے شہرآ سان کردیئے ہیں اور **لوگوں کو تیر**ے قت كر ديا ہے۔ جمھے تيرے بارے ميں خوف نہيں ہے سوائے تجاز والوں كے اگر تو ان كى طرف ہے کوئی شک یائے۔ توان کی طرف مسلم بن عقبہ کو بھی دینا ہیں نے اس کو تجربہ کار یا یا۔ جب بن یدکو پند چلا کہ این زبیراس کی مخالفت کر رہا ہے تو اس نے مسلم کو کہا جبکہ مسلم پر فائح نے افیک کیا ہوا تھا اس کوایے والدصاحب کی بات بتائی اور لککر تیار کے اس كرسرد كرديا . جب سلم بن عقيد يندمنوره بنجاتواس في تن ون تك مديد شريف كى حرمت یا مال کی مجراس فے لوگوں کو برید کی بیعت کے لئے بلایا اور کہا: ا بي لوگوا تم يزيد كي برحال شي اطاعت كرو مجه اگرچه كه ده خذا كي اطاعت كانتم دے مااس کی نافر مانی کا سب لوگوں نے اس کے ڈر کی وجہ سے اس بات کو قبول کیا۔ ایک آدی نے افکار کیا تو اس کوسلم نے قل کردیاس کی ماں نے اللہ عزوم مل کی هم اشانی اورکہا کہ اگرممکن ہوا تو میں مسلم کوزیرہ یا مروہ ہونے کی حالت میں ضرورآگ میں جلاؤل گ۔ جب مسلم مدینہ سے نکا تو اس مورت کے گھر کے قریب جا کرم المحورت اس کی قبر

Marfat.com

تطهير الجنان واللسان والكسان يرايي غلاموں كو لےكرآئى اوراس عورت نے ان كو تھم ديا كدوه اس كى قبركوسركى طرف ے کوریں جب غلام کورتے ہوئے اس کے سرتک پیٹیج آؤ کیاد کھتے ہیں کہ ایک سانب ہے کہ جواس کی گرون کو لیٹا ہوا ہے اور ساتھ وہ اس کے ناک کوایے مندیش لے کر چبا ر باب بسب غلام ڈر مجئے اور سارا ماجرااس کو بتادیا۔ اللد تعالى في تيرى طرف ساس كثر كابدله ليا بيكن عورت في الكاركيا اور کہنے لکی کہ اس کے پاؤں کی طرف سے اس کی قبر کو کھودوانہوں نے ایسا ہی کیا مجروبی سانب اس کے یاؤں کے ساتھ لیٹا ہوایا اس کی مال نے دور کھٹ ٹماز اداکی ادر اللہ تعالیٰ ہے دعاماتگی: یاالله عزوجل! اگریس سلم پرجیری خاطر خصه کرنے بیس کچی ہوں تویا اللہ عز دجل میرے اوراس کے درمیان فیصلے فر اوے۔ مچرده مورت داپس پلی ادرسانپ کی دم برضرب لگائی (دیکیتے ہی دیکھتے) سانپ مسلم سے سرکی طرف کھسک جمیا۔ ملم بن عقبہ کو قبرے پاہر فالا ممیا تو اس مورت نے اس کو آگ کے ساتھ جاا دیا۔ اورایک متروک روایت می ہے۔ اس زمانے میں اس فاس الفکر کے محمد کارے حضرت ابوسعید ضدری رضی اللہ عنے باس حاضر ہوئے لی انہوں نے محر کا سارا سامان لے لیا۔ مجراس کے بعداس گذے لنگرے کچے دوسرے لوگ اعرداخل ہوئے جب گھرے اندر کچے نہ ملا تو انہوں في حصرت ابوسعيد خدري وضي الله عنه كوكروث كي بل لنا يا اور پھر ب او بي كرتے ہوئے آب كى دارهى مبارك تعييجة رب-ایک روایت جس کوایک جماعت نے روایت کیا ہے جس کے بارے میں حافظ

تطهير الجنان واللسان في ٢٢٧ على شان عفرت ايم مواويه الله مذ کور فر ماتے ہیں کہ میں ان کوئیس جانتا۔ (بهرحال) اس زبیر نے حضرت این عباس رضی الله عنها کو خطالکھا کہ وہ این زبیر ے بیعت ہوجا کیں لیکن حضرت این عباس رضی اللہ عنہمانے اس ہے الکار کیا (اس پر يزيد کوموقع مل گيا) اس (بزید)نے گمان کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی الله عنها نے ابن زبیر سے بیعت اس لئے نہیں کی کہ وہ میری بیعت ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ای وجہ سے اس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنها کی طرف ایک خط کھھا جس کے اندراس نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ وہ این زبیر کو دھوکہ دیں اورلوگوں کو این زبیر ہے تنفر کریں۔اگر انہوں نے یہ کام سرانجام دیا تو وہ انعام بزید کے مستخل ہو جا کیں اس برحضرت ابن عباس رضى الله عنهاف بريد كوجوا بابرا بعلا كيفي مس بهت طول وبا اوراس میں اس بات کی وضاحت کی کہ ابن زہیر ہے بیعت کرنے ہے میرے دکئے کی وجہ یہ ہرگز نہ بھی کو جھے پر یدانعام دے گا اور نہ ہی میں پر پدکواس کاحق وار مجھتا حضرت ابن عباس مضى الله عنهمانے فر ماما ك میں کسی ایک کوبھی بیزید کی بیعت ہوئے کی اجازت نہیں دوں گا اور نہ ہی کسی کو حضرت ابن زبیررضی الدعنهاے منفر کروں گا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عیاس رضی اللہ عنہانے یزید کے والد کے بارے میں طویل كلام كيا كيونكماس في زيادكوساتحد طايا تحا-اور مزید کے ہارے ش بھی اس یارے ش کلام کیا کہ بزيدنے اہل بيت كى حرمت كوحلال جان لياحتى كداس نے حضرت حسين رضى الله

تطهير الجنان واللسان السان المسان عنداورا کثر الل بیت کوشیند کردیا۔ یزید نے بعد پیدمنورہ کی حرمت کوجھی پایال کیااوراس میں ہے والوں کے قبل کو جائز قرار دے دیا اور پڑے بڑے اکا برین کوشہید کر وا دیا۔ (تفهيراليمان والنسان عربي بس:61) ایک روایت جمل کے روا چراین حیان کواعثاد ہے اور ابو درعہ کو کلام ہے وه روایت بیرے کہ حضرت امیر معاوید ضی الله عند نے جب وقات پائی تواس وقت ابن زبیر نے پر بدکو گابی دی پھرآپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کوا چی طرف بلایا کیں پڑیو نے مسلم بن عقبہ کویدینہ منورہ کی طرف بھیج دیا اورال کو تھم دیا کہ وہ پہلے اٹل مدینہ نے جنگ کرے چھرال کے بعد الل مكة كرمەت جنگ كرے چنانچى تمالشكروالے مديند منوره بينچے اوركئي دن مديند منوره كي حرمت کو یامال کرتے دے بھرتمام تشکر کہ کرمہ کی طرف چلے۔ جب سلم بن عقبہ نے موت كے جنگ محسول كية واس في حسين الكندى كوخليف مقرركيا۔ اوراس کوکھا کہ ا این زرعه! قریش کے دحوکوں سے فی کر دہنا۔ ان کے ساتھ بمیشہ منافقت کا رورہ ایٹانا۔ جب پیشکر کد بحر سے پہنچ کیا تو اس کا مقا بلداین زبیر رضی اللہ عنها ہے ہوا۔ حضرت این زبیررضی الله عنها نے معجد کے اعدا کی خیمہ نصب کیا ہوا تھا جس کے اعدا عورتين زخيول كودوائي وين اوران كمصالحات بين مصروف تحيي -نصين نے كما:

صین نے گہا: اس نیچے ہے پیشدی ہارے متا ہے میں ٹیر نظیے وہیں گے جس طرت کہ ٹیر ایچ کھونسلے ہے اپر انقلا ہے اب کران ہے جو بھے ان کے فوف سے مطعئن کرے گا۔ ایچ میں افرار شام میں سے ایک فیمن کھڑا ہوا اور کیٹے لگا کہ میں میں

تفلید العدان و دلسان و دلسان و دلسان کی ایک بین جائی اوران پنیز سایر مداوی ایک بین کار ما ایر مداوی ایک بین کار می ایک بین کار بین ایک بین کار بین ایک بین کار بین ایک بین کار بین کار بین کار بین کار بین کار می بین هے کے کو میٹ میں کار میز کار کار بین کار کی دو تر ساحاق ماید المام کے میٹ ھے کے دو بین کی کار دور ساحاق ماید المام کے میٹ ھے کے دو بین کی میاد دور بینگ کی جاد دیے۔

( حفزت اسحال عليه السلام محميندُ هي سح سينگ بين بني بلكه حفزت اساميل عليه السلام سے ميندُ هير سے سينگ شي

حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں اکثر لوگوں کی رائے ہے کہ . . . نتحان میں تنہ میں استعمال کے بارے میں اکثر لوگوں کی رائے ہے کہ

د و ذن آناند تھے۔ گرضح ہات میدہے کہ

ذی گانشد حشرت اسالی طبیدالسلام بین ( کیونکداس پرفس موجود ہے) بہر حال جب لوگول کو چہ چلا کر برجے مرکباہے قو سب لوگ وہاں ہے بھاگ نظے سائی کے بعد وروان نے لوگول کوا چی طرف بلایا ہے اس پر المی شمار المی الدون نے اس کی متابعت کو

مروان نے لوکوں کو اپٹی طرف بلایا۔ اس پر انگر تھیں ، اٹی اردن نے اس کی متابات کو قبول کیا۔ حضرت این ڈیپر رضی انڈھنجمانے ایک لاکھ کالنگر بھٹی کیا جکیسروان کی حالت بھٹی کہ اس کے پاس بنٹی امیرادوان کے خلاموں کے علاٰہ واوگ نہ تئے جب ان کا خوف مدہ

بہر حال مردان جگ کے لئے شدک ساادر پیل مردان جو کدان کا امیر تھا اس کو کُل کردیا گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا سائے آیا اور اس نے لوگوں کو بی بیعت کے لئے باریا الی شام نے اس کی بیعت آخر ل کی۔ اس نے لوگوں کو خطیر دیا

چرکہا تم میں این زبیروشی اللہ عنہا کے ساتھ کون جنگ کرنے کا حوصلہ و کھٹا ہے۔

تطهور الجنان واللسان والمسان المسان ا قاج نے کہا کہ ا المرالمونين إيهام مين مرانجام دول كاكهين ال كاجبه الاردول كاادر بحر

اس کو میں خود و کئن لول گا۔ پس اس نے یکا دیدہ کیا ادر مکہ تحرمہ کی طرف لشکر کے ساتھ روانه ہوگلیا اورابن زبیر سے جنگ کی ۔حضرت ابن زبیر رضی الله عنجمانے الل مکہ کو ہدایت کی کہ ووان دو بہاڑوں کی حفاظت کریں جب تک تم ان دو بہاڑوں کی حفاظت کرنے

تين كامياب ر بو محتب تكتهبين كوئي آخج بحي نبين بينجا سكے گا-ببرحال ال مكداس كام من عاجز آئے اور ان بهاڑوں كى حفاظت كے لئے ناتھم سے \_ تو جاج اوراس کے لشکری ایونیس پہاڑ پر چڑھ کے اور انہوں نے اس پر مجنیق

( پھر برساؤ کی شین ) کونصب کیا اور اس کے ساتھ محید میں موجود ابن زبیر رضی اللہ عنها ير پقر برسائے \_جس دن معترت ابن زبير رضى الله عنها كوتل كيا كيا اى دن وه اپني والده کے پاس آئے اوران کی والدہ حضرت اساء بنت ابو بکروضی اللہ عنہا بیں اس دن ان کی عمر سوسال محمى ليكن اس وقت ان كا ايك دانت بحي نبيس گرا تفاا در ندى ان كي نظر خراب موكى

> حضرت اساء بنت ابو بحروضي الله عنهائة قوم كم متعلق بوجها-توحضرت ابن زبيروض الله عنهائ اس كى حالت كمتعلق بتايا

میں موت میں راحت محسوس کرتا ہوں۔

لكين اس مران كي والدومحتر مدفي كهاكه

اے بیٹے! بھےزیادہ پہندیہ بات ہے کہ تھے فتح یانی سے پہلے پہلے موت ندآئے حتیٰ کہ میں تھے فتے یاب ہوکرا بنی آتھوں کوشنڈا کروں۔ یاائے آل کردیا جائے تا کہ میں عنداللہ تواب کی امید کرسکوں مجراس کی ماں نے اس کو وصیت کی کہ وہ تا کے ڈر سے

بزدلی اختیار ندکریں۔ پس وہ وہاں ہے لگے اور مجد میں واخل ہوئے۔

ان کہا گیا گیا گیا گیا آن کہا گیا گیا گیا آپ رضی اللہ عند کے لئے کمید معظم کا دروازہ کو لئے بیں تو انہوں نے اٹکار کیا پھراس کے بعد بہت سارے گروہ مجید کے درواز وال ہے والمی ہوئے اگر سے نے آپ رشی رہے ہیں دوان شی سے ہرا کیک کیا طرف کے اوران کو نکال ویا پھر سے نے آپ رشی اللہ عند پر کیا در گیا تھا کیا اور آپ وشی اللہ عند کے سرمیارک کوئٹانہ بنایا اور آپ رشی اللہ عند کا سرمیارک چھا کر ویا۔ اوران کا تھی ماک ریا۔

الله عند نے بیر جوفر بالا تھا کہ ایک فقتی بخوان مجھٹی کر سے گاہ وجوز گفر آن ہا ہے مثل دکتا ہے مجھڑ بھان نے اس کوٹل کر دیا اور دیسے ہی ہوائیسے کہیں دشی اللہ عند نے فر بالا تھا۔ ہے ہے کہیں کہ سے کہیں کہیں کہیں کہیں کہیں کہیں کہ جو سے کہا کہ اس میں معافظ کا اس میں معافظ کا اس میں معافظ ک

ایک دوایت جس کی سند ش ایک ایدا آدئ بھی ہے جس کے بارے میں حافظ الیشی فرماتے ہیں کہ میں اس کے بارے جس ٹیس جانبان

روایت یوں ہے کہ

رویسے ہیں ہے۔ اس کے آل کا سب اس کا ان قرقوں میں ہے ایک فرھ کے کونا لئے کی کوشش کرنا ہے کہ اس کوشش کے دوران مجد کے تکلروں میں ہے ایک تکلرااس کے سر پر پڑااس وقت فکاریوں نے اس پر چھد کرلیا۔ (معنوان میں المراز اللہ میں المراز اللہ میں (معنوا برائی) (مال نائز لیا میں (62)

یہ بات بھی صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ

یہ بات کے این زیروض اللہ عمار کرنے جایا تا کر قریش بیر سمالمار اپنی آنگھوں سے دیکھتے رہیں ہی ترقیگ ان کے پاس سے گزرتے تھے گوٹھیر سے ٹیمل تھے جب حضرت این کمروش اللہ تھاراں سے گزرتے آ آپ دعی اللہ عوت واللہ عقد اس آن

تطهير الجنان واللسان واللسان کیا اور سلام کیا اور یاد دہائی کرائی کہ وہ ان کوائی کام سے رو کتے تھے کیونکہ اس کام کا انجام يبي بونا تفاجو في الحال اس وقت چيش آر ہا ہے۔ بجر مطرت ابن عمر رضى الله عنبما فرمانے لگے ك این زبیر رضی الله عنهما بهت روزه رکھنے والے، رات کو جاگ جاگ کرعبادت كرنے والے اور اپنے رشتہ داروں كے ساتھ صار رحى قربانے والے تھے۔ جب اس بات کا تواج کویتہ چلاتو اس نے حضرت این ڈبیر دشی الشعنبہا کوسولی ہے اتار نے کا کہا اور پیچهم دیا که يبوديون كي قبرون من مينك ديا جائ يبوديوں سے اس كى مراد مطلقاً مشركين تھے۔ ياحرم جہاں سے يبودى كررتے تھے لیں ان میں ہے جعنی میرودی مرے جن کووباں ڈن کردیا گیا تھا چراس نے اس کی مال کو یہ پیغام بھیجا جبکہ وہ تا ہو چی تھیں کہ وہ تجاج کے پاس آئے اس کی مال نے آئے

ے الکار کردیائی کرتے ہوئے چرقیات نے پیغام بھیجاس نے چرآنے سے الکار کر

عاج آگ بگولا موكراس كي طرف الحااوركيا: تیرے بیے کے ساتھ اللہ تعالی نے کیا کیا۔

میں تخید دنیا کے اندر فساد واللجھتی ہوں اور تیری آخرے بھی برباد ہو پھی ہے پھر اے نی کریم صلی الله علیه وسلم کی حدیث سائی کدیس نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرماتے ہوئے سناکہ

قبیلے تقیف بیں ایک آ دمی ہوگا جو تابی و ہلاکت پھیلائے گا اور ایک کذاب ہوگا اوروہ كذاب عارام إورتابى عانے والاتوى باس رووبا مركل كيا۔ ایک روایت بس ہے کہ

تطهير الجنان واللسان ٢٣٣٠ منان هم شال حمر ساير معاويد الله اسعورت نے اسے تین دن بعد کہا کہ بدراکب کون نہیں از تا (سولی سے) فاج نے کہا کہ بہمنافق ہے۔ ال مورت نے کہا: نبين الله تعالى كانتم إبيهمنا فتنهيس تفا بلكه بهت زياده روز برر يحضه والااور فمازين يزهنے والانتعاب اس پر حجاج نے کہا کہ اے بوڑھی چید ہوجاتو بوڑھی ہوچکی ہے تیراد ماغ خراب ہو چکا ہے۔ اس مورت نے کہا: میراد ماغ منج ہے اور مجھے کچ طریقہ سے حدیث یاک یا دے۔ ایک روایت یس ہے کہ حجاج نے کہا: تحیک ہے میں ہلاک کرنے والا ہول کیکن منافقوں کو ہلاک کرنے والا۔ اس کی ماں نے بیرحدیث مباد کدشائی کہ ني كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: دو کذاب ہوں گے دوسرا کذاب پہلے سے زیادہ نسادی ہوگا اور وہ بہت زیادہ ہلاک كرنے والا موكا اوروه استحاث تو بى بـ تحاج نے جوایا کیا: الله تعالى كرسول صلى الله عليه وسلم في على فرمايا اورتو بهي ع كبتى بي ميل ملاك كرنے والا ہوں ليكن منافقوں كو\_ (تطبير البنان واللبان عربي ص 62)

شان حفرت امير معاديه الك تطهير الجنان والنسان المجام ایک روایت می بک حفرت حن رضى الله عنه نے حضرت عمر رضى الله عنه سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمدرضی الله عنهارسول الله صلى الله عليه وسلم كى زوجه ك بهما كى ك من كانام وليدركها-تو نى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: تم اليے ناموں كے ساتھ نام ركور ب ہوجواس امت مي نساد كھيلائے گا۔وہ محص امت کے لئے ایسائی شریرہوگا جیے کے فرعون اپنی تو م کے لئے تھا۔ حرث بن اسامد في سعيد بن ميتب سے مرسال روايت كيا ہے ك حضرت امسلمدرضی اللہ عنہا کے بحائی کے باں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے ولیدر کھااس کو تبی کریم صلی انٹدعلیہ وسلم کے باس لے آئے۔ آب صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا: اسكانام وقي كياركماي-جى بال اس كانام وليدركها بـ نى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: بر كرنبيس!اس كانام عبدالرحمان ركددو\_ اس امت میں ایک ولیدنا می فض ہوگا کہ جواس امت کے لئے اتنا شریر ہوگا کہ فرعون بھی ا تناائی قوم کے لئے شریبیں تھا۔ عبدالرحمن بن عمروفرمات بي كه مں نے معید بن میت ہے کہا کہ وه کون جوگا۔

تطهير الجنان واللسان بحراسه المجال خال مخرسا برمعاديه تكذ تو آب رضی الله عندنے جواب دیا۔ وہ ولید بن پزیدہے۔ (تطبيراليمان واللمان عربي عن 63) ایک اورروایت میں ہے کہ حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلى الله على وحكم كوفر ماتے ہوئے سناك ا بکے شخص ہوگا جو بنی امیہ کے ظالموں میں سے ایک ظالم ہوگا وہ میرے اس منبر پر کوڑے ہوکرنکسیر بہائے گا جمیحال شخص نے بیہ بات بیان کی کہ جس نے عمرہ بن سعید بن عاص كومنبررسول صلى الله عليه وسلم يرتكبير بهات بوع ويكساحتى كده وتكبير منبرك سٹرھی تک بہدگی۔ (منداجر:مندالي بريره دخي الشعند: 12:7 جم: 390) عطابن سائب سے ایک روایت مروی ہے کہ اوربية دى دېنى طور ير خنلط موكا ـ روایت سے کہ مروان نے حضرت حسین بن علی رضی الندعنها کو برا بھلا کہااوراس قدرمبالغہ کیا کہ كبنے لگا كد تم سارے الل بیت ملعون ہو(معاؤ اللہ) حضرت حسين رضى اللهءنه غضب ٹاک ہوئے اور فرمایا: اگرتم به کہتے ہوتو میں کہتا ہوں کہ الله تعالی کی تنم الله عزوجل کے رسول صلی الله عليه وسلم نے تجھ پراس وقت لعنت فرمائی كه جب توايخ باپ كى پييريش تحا-

تطهور الجنان واللسان محرات المرسمان اللسان المسان ا

اس پرمروان خاموش ہو گیا۔

(تطبيراليمان واللمان كرلي من 63)

اورایک روایت میں ہے کہ جس کے تمام رجال صحیح ہیں۔ حضرت این زبیر رضی اللہ عما فرماتے ہیں۔

اس کعبہ کرب مر وجل کی حم ارسول القصلی الله علیہ وسلم نے فلال (عروان) پر اس وقت احت فر مائی جیکروہ صلب عمل تھا۔

(متداجر: بروالهادي وأحشر ون بر:26 من: 51)

اورایک روایت الی ہے کہ جس کے راوی اُقتہ ہیں۔

رواجت سیم کد مروان بدب مدینه متوره کا حاکم بنا تو هر جد کو تهر پر حضرت کلی رشی الله عند کوشش و الشخص کرنے کا گاراس کے بعد صدیری حاص مدیدیا کا حزر بنا تو وہ کچھٹی کہا کر کے تھے گار مروان گورز جوا تو جسلسل وی خزافات کرنے نگا۔ حضرت حسن رشی الله حدال کو جانے ہے اور خاصوصی احتیار فر باج ہے اور مجد عملی مجیسر کے دوران انشر فیضل لاتے ہے لیکن مروان حضرت حسن رشی اللہ عند کو اور آپ برشی اللہ عند کی والدہ تمشر مدکو برا مجال کہوا مجیسی ان تمام کو اسرات میں ایک بجواس بی تھی تھی کہ تجہاری مثال نیچر کی طرح ہے کہا ہے کہ چیزان تمام کو اسرات میں ایک بجواس بیٹی تھی کی تحیاری مثال نیچر کی طرح ہے کہا ہے

ر: پانگام مسلم اللہ عندے قاصدے فرمایا کہ

تم واپس ملے جا وَاور وروان ہے کہ کہ تم تیسی گانیاں دے کر جو کچڑے کہا ہے اس کو مثنا ٹائیس چاہے۔ ہاں مشرور ہے کہ تبدا داران آیا ہر س کے ہاں شرور ہوگا اگرتے جوٹے لکلے اللہ قائل تحت جارلیے واللہ ہے۔ بشک مروان نے میرے جد اجد پڑھ مشافی ملی النظر غار جا کم کی بڑی تھیم کی کرجری مثال تجرکے کا طرح میان کرتا ہے۔

بعد تطهير الجنان واللسان ١٣٧٠ منان عفرت ايرمواويد ثانة تاصد جب وہاں ہے جانے لگا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ملے اور ان کے بہت ڈرانے دھمکانے برمروان کا قول اس نے ان کوسنا۔ حضرت امام حسين رضى الله عندف فرمايا: مروان سے کہنا کہ تو بی اینے باب اور قوم کی خبر نے اورمير اورتمهار ادرميان نشاني بيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كى احت جمهار ، وونول شانول ك مايين بل بن كى اورسندحس كے ساتھ روايت ہے كه نى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا: تیامت اس وفت تک قائم نہ ہوگی جب تک تین اشخاس ایسے پیدا نہ ہوجا کیں کہ وہ مسلمہ اور عنسی اور مختار ہوں گے۔ مسیلمہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ظاہر ہوا۔ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں نہیں تھا اور بدترین عرب کے بنی امیداور بنی حفیف اور ثقیف اور ابد برزہ ہے صحیح طرق کے ساتھ جس کی نسبت حاکم نے شیخین کی شرط بر کہا روایت ہے کہ نی کر بیم صلی الله علیه وسلم کے ہاں بنی امید مبغوض ترین لوگوں میں سے تھے۔ بإبدارشا دفرماباك ، ولوگوں میں ہے سب سے زیادہ مبغوض تھے۔ ' شررت ابن عمر رضی الله عنما ہے تُقدراو بول کے ساتھ روایت ہے کہ الد عني أريم صلى الله عليه وسلم في ارشا وفرمايا:

تطهير الجنان واللسان المريدية المريد ابھی تمہارے یاس ایک ملعون شخص آیا۔ بہن کرمیں ہرآئے والے کوتو جہے دیکھاچتی کہ فلال فخص یعنی تھم وہاں برآیا۔ (منداحة: مندعيدالله ين عروين العاص رضي الله عنه: 13: 13 أص: 271) اس كنام كى صدانت امام احمد رحمة الله عليدكى روايت يس ب-اورا یک روآیت جس کو حافظ میتی فرمایا که می اس کونیس جانیا۔ روایت یوں ہے کہ چرے مقام برحم نی کریم سلی الله علیه وسلم کے باس سے گزرا۔ آب صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: میری امت میں نسادان اشخاص کی بدولت ہوگا جوال محف کی پشت سے ہول (معم الاوسط: 2:7: عمن: 144) اورحسن سندے روایت ہے کہ مروان نے عبدالرحمٰن بن الی بکررضی اللہ عندے کہا: تو تووبی آ دی ہے جس کے بارے میں بیآ یت کریمند وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَتِّ لَّكُمَّا (١٤:١١) نازل ہوئی تھی۔ حضرت عبدالرحل رضى الله عندفر مايا: تو كاذب ب بلكرسول الله سلى الله عليه وسلم في تمهار ين باب إلعن فرما في اورایک منقطع روایت جوثقہ راویوں ہے روایت ہے۔ وہ یوں ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا:

تطهير الجنان واللسان المسان ال میشه میری امت کا کام استقامت کے ساتھ دے گاحتی کداس میں فساد پر جائے اورایک اورروایت میں ہے کہ يبلاآ دي جواس ميں فساد پيدا كرے گائى اميكا ہوگا جس كولوگ يزيد كيس كے-اورابو بكرابن شيراورابويعلى فيروايت كياب كه جب يزيد شام كاابر بناتو مسلمانول في مقام يرجهاد كياس مي أيك الحجى لونڈ ی کسی آ دی کولی و ولونڈی اس سے بزید نے لیے لی۔اس آ دی نے حضرت ابوذ روضی الدعنہ سے سفارش کی انبذاوہ اس کے ساتھ بزید کے پاس گیا اور تین وفعداس سے لوغری کے واپس کرویے کوکہا مگروہ انکار ہی کرتارہا۔ آخر کار حضرت ابوذ ررضی الله عنه نے فرمایا که خردار ہوجاؤتم نے اس طرح کیا ہے۔ ہم نے تورسول الله سلی الله علیه وسلم سے سنا وہ ارشادفر ہائے تھے کہ میری سنت کو جو آ دمی بد لے گا وہ بنوامیہ میں ایک آ دمی ہو گا پیفر ما کرحضرت ابوذ ر رضی اللہ عنہ وہاں ہے چلے گئے۔ یزید بھی ان کے چیھیے چلا گیا اور كينے لگا: . آب رضى الله عنه كوالله تعالى كاتم د ركري جعتا مول كركياونى آومى ين بى مول ہے بتا ئیں۔ حضرت ابوؤ ررضى الله عنه في ماما: میں نیں عاما۔ اس کے بعد میز بیرنے وہ لوٹٹری اے واپس کردی۔ (مصنف ابن الي شير باب ااول ومن فعله: 14:7 من 102)

تطهير الجنان واللسان والمان برصدیث مبارکدال بھی صدیث کہ جس ش برید کے نام کی صراحت ہے معارض نہیں ہو علی اس لئے کہ اگر حصرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے فرمان کو حقیقت برجمول کریں تو اس طرح ہوگا کہ ان کو بیر چھیا ہوا آ دی معلوم نہیں ہوگا۔ اُنڈادہ ننی ایے علم کی کررہے ہیں حالا تكدروايت مين اس ابهام كي تعين كي كي باور مفسر مهم يردائج موتا ساور يهم ممكن ے کہ حضرت ابود روشی اللہ عنہ جانتے ہول گر فتنے کے خوف کی وجہ سے صراحت نہ کی ہو خاص طور پر ایکی حالت میں کہ جب حضرت ابوذر رضی اللہ عنداور نی امید کے مامین كچە واقعات بو م يح تے جن كى وجى باحمال تحاك ترايد آپ رضى الله عنه عدادت كى وجدے اس طرح قرمارے ہیں۔ اور سند ضعیف کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مرجز کے لیے ایک آفت ہوتی ہادراس دین کی آفت بن امیہ۔ اورا يك سندجس كوحافظ بيثى رحمة الله عليد فرمايا ب كديس ان كومين جانبا-روایت نول ہے کہ نى كريم صلى الشعليه وسلم ف ارشاد قرمايا: ایک خلیفهاییا موگا که و داوراس کی اولا دجنیم می داخل موگی -اورضعف سند کے ساتھ روایت ہے کہ تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کوئی بات آ ہستہ فر ما کی گھر آب صلى الله عليه وسلم في اينا مقدى مرانورا محايا اورارشادفرمایا که خبیث نے درواز وکو کوارے کھیٹایا۔اے اوالحن (حصرت علی رضی اللہ عنہ ک کنیت ہے )ال کو پکڑ آؤ جے بحری دو بنے کے داسلے پکڑ کر لے آتے ہیں۔حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور اس کو کان اور گئے ہے کچڑ کر کے آئے (وہ تھم تھا) اس وقت آپ نے اس پر تین بادلعنت فرمائی۔

تطهيد الجنان والنسان والمسان المسان ا اور حضرت على رضى الله عنه سے فر مايا: اس کوایک جانب بشماد و به جهاعت مهاجرین وانصارا کشمی هوگئی تو آب نے ان کوبلا کرفر مایا کہ ية وى كتاب الله وسنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ك خلاف كرے كا اوراس كى پشت سے و وقف لکنے گا جس كا وعوال يعني فتداس حد تك بنني جائے گا كمآ فاب كو بھي چھیا لے گا۔ اس كافتنة تمام عالم كوتاريك كروكاً حمی نے عرض کیا کہ الله تعالى اوراس كے رسول صلى الله عليه وسلم سيح جي محمرية وفي ايسا تظرآ تا ہے كه اس ہےا یسے عظیم فتنہ کا خوف نہیں ہوسکتا۔ ارشادفرما باحميا: ب شك ايهاى موكا (يعن فتذكر عكا) بلدتم من سي بعى بعض لوك اس ك اطاعت اختیار کریں گے۔ (تىلىبرالېمان داللمان فرنى م 65) ادرایک سندایس ہے کہ جس میں ایک رادی کے سواوہ نامعلوم ہے باتی تمام راوی تقدين-روایت ہے کہ تم نے رسول الدُّسلى الله عليه وسلم كے بال حاضر مونے كى اجازت ما كى۔ ت پ صلی الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا: اس کوآنے دو۔ اس پر اللہ تعالی اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اور جس قدرا شخاص اس کی ذریت ہے ہوں گے دنیاش تو برے اور آخرت میں رویل ہوں گے

تطهير الجنان واللمان ( اللمان ) m من ثان تفر ساير موادي ثالث مران میں کچھ نیک اوگ مشتیٰ ہیں محروہ بہت بی کم ہیں۔ اورایک سندالی ہے کہ جس میں این لہید ہاوراس کی حدیث حسن ہوتی ہے۔ روایت ہے کہ مروان حطرت امير معاويد رضى الله عندك ياس كمي غرض كي وجدت مكيا اور عرض کتا که مير اخرچ بهت زياد و ہے۔ميرك وك اولا و ہاور دك بھائى بين اور دك جيا بيل بيد کہتا ہوا وہ روانہ ہو گیا۔حفرت امیر معاویہ دخی اللہ عنہ نے حضرت ابن عماس دخی اللہ عنماے جوان کے پاس آشریف فرماتھ۔ ارشا وفرمایا که كيا آپ رضى الله عنه كويا خبيس كدرسول الله ملى الله عليه وسلم نے ارشاد فرما يا تھا كه جب بنی امیہ پین تمیں مرد ہو جا کیں گے تو وہ آیات باری تعالی اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کواور کتاب اللہ کومٹانے کی سمی کریں گے۔ پھر جب جار سوسات کی تعداد کو ہنتی جا كمي كي واس وقت ان كى بلاكت بحى جلدى بوجائے كى -حضرت ابن عباس رضى الله عنهمان فرماياك گھر مروان کو بچھے جاجت ہوئی اور اس کے لئے اس نے اپنے بیٹے عبدالملک کو حضرت اميرمعاويرض الله عندك يأس بعيجا - جب اس في كلام كيا-توحضرت امير معاويدضي الله عندفر مايا: هر حبيس الله تعانى كي تتم وينا بول كه كياتهبين علم نبين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم ئے اس آدی کا ذکر فرمایا تھا اورارشا وفرمايا تفاكه بيجارظالمول كاباب ہوگا۔

Marfat.com

تطهيد الجنان واللسان واللسان المتحرب المتحرب المتحرب المتحرب التواقد ا

حصرت ابن عماس وضی الله عنهمانے فر مایا: مال -

(تعليرالبنان واللمان عربي ص:65)

ایک اور روایت جس کی سند میں ایک راوی کے علاوہ ثقہ بیں اور باتی راوی میج احادیث کے راوی میں۔

روایت ہے کہ

روایت ہے کہ رسول الڈمنلی الشرعلیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ

رحون الله في الشعبية وم مع واب من ويفا له محمد في المائد من الشعبية والم الشعبية والم الشعبية والم المنطقة الم

الله عليه وسلم رخ والم كى حالت ميس بيدار موت

رصید اورارشادفرمایا:

کیا حالت ہے کہ تھم کی ڈریت میرے نبر پر بندر کی طرح چلتی بھر تی ہے۔ جنوب میں مضربات نے میں ہے۔

حضرت! بوہر ہر ورضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ مجروفات تک آپ صلی اللہ علیہ و کلم کوانچھی طرح ہنتے ہوئے کسی نے تبیل و یکھا۔

(تطهيرانجنان واللبان عرفي ص:65)

اورایک روایت جس کاایک راوی مختلف فیریے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر بایا کہ

رے ہا ہا ہے۔ قبیلہ ثقیف کے ایک لڑکے لینی جاج کی نسبت کہ وہ عرب کا کوئی محمر الیانہیں

چوڑے گاجس میں ذات کو شداخل کرے۔ عرض کیا گیا:

ر می میں ہیں۔ وہ کب تک بادشاہی کرے گا۔

ارشا وفرما ياك

اس کی حکومت کا زماندا گریمت زیاده موگا تو میس سال رہےگا۔

فہذا استخاطب اگرتزان کو تکسل پائے تو طراحت وجائا۔ (تھی ایک دارے کر ایک دوارے کر جس کی مندش رشعیف واوی چیں۔ دواےت ہے کہ

نمی کریم طی انشطیده کلم نے ادشاہ فرایا: میرے اور ٹی عہاں کے ایجن میں کم طرح بن پائے گی۔ انہوں نے میری امت میں اختلاف میں کیا یا بھواں ریجال کیں ، ان کوسیاہ کیٹرے پہنا ہے اللہ تعالیٰ ان ک

امت می اختیاف چیالیا پوری دیریان شن ان میاه برے پرب سے الدھان ان و آگ کے گیڑے پہتا ئے۔ ( هم بھی برای میں ان شار میں میں ان میں میں ان میں میں ان میں میں میں ان میں میں میں میں می ایک ادرواعت میں ہے کہ

نے میں میں سیاسی ہے۔ عشر یہ مشرق نے بنام ممال کے دوخان لکٹس کے اول وا تر دونو ل خراب ہول کے ان کی بھی کی مدید کریا چوکھنم اان کے کی جینڈے کے لیچ کے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں والل فرائے گا۔

خمردار! وہ اوران کے پیرد کاردونوں بدترین اللہ تعالیٰ کی گلوق ہیں وہ خود کو مجھیں کے کہ وہ

والسأن تطهير الجنان واللسأن ٢٢٢٠ على على عفرت اير معاديد على ہم میں ہے ہیں ہیں۔ ال كى علامت بيە ك ان کے بال بڑے ہوں گے اور لباس ساہ ہوگا البذاتم لوگ ان کے ساتھ کمی مجلس میں نہ بیٹھونہ بازارول میں ان سے خرید وفروخت کروندائییں راستہ بتاؤندان کو یانی پلاؤ۔ (مجم الكير: صدى بن المحلان ابدالمة البالى زل: 7: 8 م. 101) ایک اور دوایت میں ہے کہ جس کی سند کے بعض راویوں کی امام احمد رحمة الله علیہ نے توثیق کی ہےاوراہام نسائی وغیرہ رحم ہم اللہ علیہ نے ان کوضعیف کہاہے۔ روایت ہے کہ حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عند نے تریم میمسلی الله علیه وسلم کی قبرا نور براینا رخسار رکھا مروان نے کہا: دیکھوکہا کردے ہو۔ حضرت ابوابوب انصاري رضي الله عندف فرمايا: بم نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا ہے كه آب صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: دین پرمت روؤ جب اس کے والی تااہل ہوں۔ (تلميراليمان واللمان عربي ص:65) مطلب ان کا مروان کے والی مدینہ ونے براعتر اض کا تھا۔ اورسندسي كے ساتھ روايت ہے كہ نى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جصابی امت یر چه باتون کاخوف ب ابك تولونڈى كى حكومت۔

میری امت کی بلاکت قریش کے چندلونڈوں کے ساتھ موگ ۔ (متدرك: كمّاب الغن والملاح: جز: 4 من: 572) اور ایک روایت حضرت ابو بکر بن الی شیبرضی الله عند کی بد ہے که مروان ف حضرت ابو بربره رضى الله عند سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى حديث سننے كى خوابش میں نے نی کر بی صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سناہے کہ ایک آدی جوخلافت کامتولی ہوگاس بات کی آرزوکرے گا کہ کاش میں تریا ہے گر را تا مرخلافت کے سی حصد کا والی۔ مروان نے کہا: اور کچی فرمائے۔ حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس امت کی ہلاکت قریش کی ایک جماعت کے ہاتھوں ہوگی۔

(محدرك: كناب الا كام يز: 4 الى 102)

تطهير الجنان والسان ٢٢٥ على المان على المان الم

نی کریم مسلی الله علیه و کمل کے کعب بن مجر ورضی اللہ عنہ سے ارشاد فر ما یا کہ اللہ دندائی حمیس پر عقلوں کی حکومت سے حفوظ فرمائے۔

اورایک روایت میں ہے کہ بے وقو فول کی حکومت۔ اور رہیمی درست ہے کہ

پرارشادفرمایا که

مردان نے کہا: پھرتو یہ بہت پر سے لڑکے ہوں گے۔

تطهير الجنان واللسان المراس شان مغرت ايرمعاويه الله اور بيجي روايت ہے ك نى كرىم صلى الله عليه وسلم في ارشا وفرمايا: خوش خری دوان کو چوخوارج کوتل کریں یا خوارج ان کو**ت**ل کریں۔ حضرت ابويعلى سے روايت ہے كم عبدالله بن الى اوفيٰ محانى ہے سوال كيا كيا كہا اگر سلطان لوگوں برظلم کرے اور برے طریقے سے پیش آئے تو حصرت ابن الی اوفی رضی الله عند نے سائل کوز ور کے ساتھ اٹکلیوں سے دیایا اورقر ماما كه سلطان اعظم اگرتمہاری ہے تو اس کے گھر میں جا کراس ہے کہوا گر قبول کرے تو خیرور ندخاموش رہو کیونکہ تم اس سے زیادہ ٹبیں جائے۔ (تشبيرالبئان والنسان عربي ص:65) حضرت حارث بن اسامه رضي الله عندے دوايت ہے كه جب حضرت ابوا مامد وضى التدعد في خارجيول كيسترسروش كى سيرجيول يركف ہوئے دیکھے تورونے لگے۔ يوجها كميا: آپ رضی الله عنه کیول رور ہے ہیں۔ آپ رضی الله عنه نے فر مایا: ان پر جھے رحم آ رہاہے کہ ان کا بھی اسلام کا دعویٰ تھا۔ اور بدخیال آتاہے کہ شیطان مسلمانوں کے ساتھ کیاروں کوتار ہتاہے۔ تين باراس طرح فرما كرارشا دفرمايا: بہلوگ جہنم کے کتے ہیں۔

سواداعظم اب جو پھے کررہے ہیں کیا آپ رضی اللہ عنداس فہیں و مکھارہے۔ ارشادفرمایا: ہاں ان بران کا وزن ہے اورتم برتمهار اوزن ہے۔ اگرتم ان کی بیروی کرو مے تو ہایت یافتہ رہو گے اور پہنچانے والے پر پہنچادیا قرض ہے ( لیٹنی میں نے پہنچادیا ) پرارشاوفرما<u>یا</u>: سنا اور فرما نیر داری کرنا نافر مانی کرنے اور تغرقہ ڈالنے ہے ( کئی درجے ) مہتر رجمام کچرہم نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا ب-اور حضرت ابویعلیٰ اور حضرت بزارے روایت ہے کہ حضرت على رضى الله عندف منبر يرارشا وفرمايا كه رسول الله ملى الله عليد وسلم في مجيده ميت فرما في تقى ك ناكثين قاسطين مارقين كوقل كرنا بيتمام لوگ ونك خوارج بين كيونكه پهلياتو وه آپ ك تشكر يس تع محران برشيطان حاوى موكيا كدوه باغي موكة اورببت ى باتول ميس حضرت على رضى الله عنه سے انہوں نے نارانسکی ظاہر کی۔ ان یاتوں میں وہ صراحناً كاذب تصب ان كاافتراء تحا-(تطبيرالبتان واللسان عربي ص:66)

اورني كريم صلى الله عليه والم مصحيح طرق ع ابت بك

تطهير الجنان واللسان علي ١٣٧٤ في ثان الرسام موادر الله

آسان تلے جننے لوگ متول ہوئے ان تمام سے بیلوگ برتر ہیں اور سوا داعظم کے

يحرتين بارارشادفرمايا:

علاوہ جہنم میں جائیں ہے۔ عرض کیا گیا:

# تطهدر الجنان واللسان ٢٢٨ على ثان مرساديد ثان

اسلام کی چکی تمیں (30) برس تک بطے گ۔ اس حدیث مباد کہ ہر بحث ہوگئی ہے۔

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے تھے طرق سے ثابت ہے کہ

سب سے پہلے رسول الفسطی الشہا یہ مکم آتھ بیف لائے پھر حضرت اپویکر صدیق رسی اللہ عورتشر بیف لائے پھر حضرت عمر رشی اللہ عورتشر بیف لائے اس کے بعد مہیں اقتر نے پکڑلیا پھر جواللہ تعالیٰ نے علیا اوہ وہ وا

(تطبيرانجان واللمان عربياس:66)

ایک اور روایت س بے کہ

هنرستانی و مشی انتدعنه نه ایک ون رسول انتدهایی انتدهاید و ملم کا نذر که کیا اور آپ صلی انتدهاید و ملم کی مدح بیان کی مجر هنر به ایو بگروشی انتدهند کا تذکره کیا اور ان کی مدح یان کی۔

اس کے بعدارشا دفر مایا:

(30) تیس سال کے بعدتم اپنامندجس طرف چاہو پھیر لیناتم اپنارخ موائے عجز ونجو رئے بیس بھیرسکو گے۔

ادریٹگی گاردارے ہے کہ اسمام کی دسیاں آیک آیک کر کے تو ڈی جا کمی گی چپ آیک قرئی جائے گی تو اوگ اس سے ترجب والی کو کیزلٹس کے اور دسیسے پہلے تھم (میٹی ظاانٹ ) کی دی تو ڈی جائے کی چھرفراز کی دی تو ڈی جائے گی۔

(يكم بھى صادق بآج بم دكھدبيس)

(متدرك: كتاب الاحكام: 4:7: من 104)

ایک اور صدیث جس کے داوی افقہ ہیں۔ روایت ہے کہ

تطهير الجنان والنسان والنسان والنسان والمسان و ني كريم صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا: میں70ھ کے اوائل سے پناہ مانگیا ہوں اور دنیا اختتام پذیر نہ ہوگی حی کہ لونڈ ب اس میں حکومت کریں۔ ( يَتِمَ الادسة: 2:7 يمن: 105 ، كَتَرَ العمال: فَعَلِ النَّ فِي: 11: مِن 119 ) ابك اور حديث من بك (100) سوسال گزرجائے تک اللہ تعالی ایک ٹھنڈی ہوا کو مخر فرمائے گا جو ہر ایمان دالے کی روح کوبش کرے گیا۔ اس مدیث مراد کے بیات دلال کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام رضی التُدعنيم ميں ہے كوئى سوسال كے بعد زندہ نہيں رہے گا۔ ا یک اور روایت میں ہے کہ جس کی سند میں این لہیہ جیں اور ان کی حدیث حسن ہوتی ہے۔ روایت ہے کہ نى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا: ہرامت کے لئے ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور میری امت کا وقت سو برس ہے۔ جب موبرس میری امت برگزر جائی مے توجو کھا اللہ تعالی نے ان سے وعدہ کیا ہے ان كول جائ كالعن فتداور برى بوى بدعتين يكيل جائي كى چنانجدا ى طرح ن وا-اورابويعلى بروايت بكه حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کی عالل کی عرضی جس میں لکھاتھا کہ ہم نے ترکیوں کو بہت تل کیا اوران کے مال تقلیم کر لیے۔ بین کر آپ رضی اللہ عنہ کوغصہ اوراس عال كولكها كه میری اجازت کے بغیر پھر بھی اس طرح نہ کرنا۔

تطهير الجنان والنسان والمسان و ١٥٠ من المان عرت اير مواديد الت کمی نے کہا کہ ا امرالمونين رضي الله عنه! ال قدر غصه كيول آيا بـ آب رضى الله عندف ارشادفر مايا: ہم نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے خود سنا ہے كه آب صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: ترک اہل عرب کو نکال دیں گے اور جنگل میں خانہ بدوش کر دیں گے لہٰذا میں تركون كقل كونا يسند كرتا بول\_ (تطبيراليمان واللمان مرفيص:66) اور تقدراو يول سے روايت بك حضرت ابور ماشدرجمة الله علييه مولى عبدالعز بيزميجد رسول الندصلي الله عليه وسكم ميل زید بن حسن اور ابو بحر بن جم رضی الله عنه جیسی عظیم استیوں بر شیکتے ( تو کا کرنا) ہوئے آئے۔اس بر کچھلوگ معترض ہوئے اور بیصد بیث مبارکسنائی کدونیا اختتام یذیر شہوگی حتیٰ کدوہ لونڈی اور غلاموں کی ہوجائے۔ اورا مک روایت ثقد سے کہ خبر دار ہو جاؤ کہ تہیں جن کہنے ہے کوئی بات باز نہ کرے کیونکہ میرخوف بنہ موت **ک**و قریب کرتا ہے اور شدرز ق کودور کرتا ہے۔ حضرت ابوسعيد خدري رضى الله عندارشا دفر ما ياكرتے تقے كه ای حدیث مبارکے نے مجھے مجود کیا کہ میں امیر معاوید رضی اللہ عند کے پاس میا اور ان کوبہت سنا آیا۔ اورابو يعلىٰ رحمة الشعليه \_ روايت بك حضرت الوذررضي الله عنه مجديش آرام فرمارب تھے۔ نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ان کواسے یاؤں مبارک سے ہلا کرارشا وفر مایا:

تطهير الجنان والمان المان المان المان المان المرسام ماديد الله جس وقت جہیں لوگ مجہ ہے نکال ویں گے اس وقت تم کیا کرو گے۔ (يارسول الله صلى الله عليه وسلم!) مرزهين شام ش چلا جاؤل گا كيونكه واي تو زين محشراور مقدس زمین ہے۔ آب سلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جب ادهرے تكال وي كر ( تو مجركبال جاؤك ) عرض کیا: این جرت کے مقام پروالی بلٹ جاؤل گا۔ آپ سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جب وہاں ہے بھی نکال دیں گے ( تو پھر کیا کرو ھے ) عرض كيا: اس وقت ميل في مكوار باتحد ش لول كا اور جبا دكرول كا-آب صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: اس میں احمالی نہیں ہے۔تم ان لوگوں کی اطاعت کرنا اور جس طرف وہمہیں لے ماكين طيحانا-بيصديث مإركدوايت كر كح معرت ابوؤررضي الله عندفر مان الله كالله تعالى ك تم إيس الله تعالى عال على علول كاكه حصرت عثان رضى الله عنه كالحكم سننا ر ہوں گا اوراس کی اطاعت میں سرخم رہوں گا۔ (ميرة أكليه : نزوه في قريط جز: 2 من: 664) میاس کئے فرمایا تھا کہ آپ رضی اللہ عند اور حضرت عثان رضی اللہ عند کے مامین تعوزي ي خالفت ہوگئتي ۔ اورایک ضعیف صدیث می آیا ہے کہ

تطهير الجنان واللسان مواجع المال المعان المع جب لوگ دواشخاص کی بیعت کریں تو دونوں ہے الگ رہنا اس لئے کہ وہ زبانہ نننے کا سوگا اور نننے کے زمانے میں جنتا ہوسکاسب ہے الگ رہنا بہترے۔ يبي تو وجيهي كه صحابه كرام رضي الله عنهم كا ايك كروه حضرت على رضي الله عنداور حضرت امیرمعاویدرضی الله عنه دونول سے دور رہے لیکن حضرت علی رضی الله عنه سے

الك رين والصحاب كرام رضى الله منهم كوجب يدة جلاكه آب رضى الله عنه برحق امام تق

يوبهت نادم ہوئے جبيها كه يجھے گزر چكاہےان بي حضرت معدين الي وقاص رضي الله عن بھی تصدآب رضی اللہ عنہ چندگا کیں اور بحریاں لے کراسے الل وعیال کے ساتھ

الگ ہو گئے تھے آپ رضی اللہ عنہ پر آپ رضی اللہ عنہ کے بیٹے عمرو نے ملامت کی تو پھر آب رضی الله عندنے وہی حدیث سنائی کہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ عنقریب ایک فتنہ پیدا موگاس میں بہترین آ دی وہی موگا جوشقی مواورسب سے چھیار بے لبذااے بیٹے تم بھی ای طرح بی رہو جب اس نے بیساتو وہ دور ہو گیا۔

مروان نے ایک باربعض محابہ کرام رضی الله عنیم کے بیٹوں کو بلایا

آپلوگ جاراساتھ دیں اور جاری طرف سے لڑیں۔

ہارے والداور چااصحاب بدرجس تھانبوں نے ہم سے عبدلیا ہے کہ ہم کی مسلمان ہے نہیں اڑیں گے اس لئے اگرتم جہنم میں نہ جانے کی سند ہمیں لا دوتو ہم تمبارے ساتھ ہوکراڑتے ہیں۔اس برمردان نے ان کو بہت زیادہ ڈ اٹٹااور طعن وششنج کر کےروانہ ہوگیا۔

( مح اين حران ذكر الاحبار كن اخراج الخراج النارابا ذر: 15: من: 52) مراية خرى كلام بجس كولكهندى جميديهان يرتوفي عاصل موئى مين اميدكرتا مول کہ اللہ تعالی بدایت کے طلب گاروں کو اس سے فائدہ پہنچاہے گا اور دربدر

(تطبيراليمان دالغمان مر فيص:67)

## عرض گناه گاروبد کار

هنرست ایم رسوا دیروش النفر عرصی ایر ام رشی انده تنه ی برا راحت می بذراید ام شال میں اور آپ درشی النفرعت می کریم طمی النفر طبیه و کم کے کا جب وی بیں اور کا تب وی برصافی تیس کرتا تھا بلک وہ صافی کرتا تھا بھروی سے سازان و نیش کو تشخیر دار کھ سے اور سب سے بڑی ہا ساتھ جو ہے کہ آپ رشی النفر عدتی کرکیم طمی النفرط ہو کم کے سسرانی دشد دار بیں اور بیاری بات تی ہید ہے کہ تی کرکیم طی النفرط بدکھ نے آپ رشی النفرع کو بادی اور مہدی کا لقب ارشاد فر با با اور آ قائے وہ عالم طی النفرط پر وکلم نے آپ رشی النفرع کو بادی اور مہدی زیادہ علم اورشی کا لفت وطافر ما بالاورآ ہے رشی النفرع کو بایار اور افر بال

دهلیم اورتنی کالقب عطافر ما یا اورآب رضی انتدعته کواپناراز دار فر ما یا . جیساک نمی کریم مسلی انتدعلیه وسلم نے ارشاد فر ما یا:

میری امت شماس سے زیادہ ایم ابزیکروش الشوندین اور دین یا باقل ش سب سے زیادہ تو چی کروش الشون بین اور سیار شماس سے زیادہ عثمان رضی الشوند بین ادر طم وقتعا عمی سب سے زیادہ تی رضی الشوندین این ادر بری کے کچہ جاری ہو ہے بین ادر میر سے جمام کی طور فیری وقتی الشرائع این اور جہال کیمی سعد میں ابنا وقائم رشی الشہ مقدم بین جو معال کے طور بین بین اور میری اس بین میں اس میں میں اس کے بین مقدم بین جو معال کے مجب بین اور میری الرائعان میں موقت شنی الشروز الن کے باتر وں عمل سے بین اور این جیری بین بین اور میں میں الشروز سے اور اس کے رسول میں الشرطید میں سے بین اور اور جیری میں میں الشروز السان میں الدون کے رسول میں الشرطید میں سے بین اور اور جیری میں میں اور میں میں الشروز میں اور اس کے رسول میں الشرطید

تطهير الجنان واللسان ٢٥٠ عنان هزت ايرماوي ثالثا لوكوں سے حبت كرے گاوہ نجات ياجائے گااور جوان سے بغض ركھے گاوہ ہلاك ہوگا۔ اور کا تب وی کے این ہونے پربیدوایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضى الله عنهما يروايت بك حضرت جرائيل عليدالسلام ني كريم صلى الله عليدوسلم ك ياس آئ اورکہا کہ يا محر مصطفى صلى الله عليه وسلم إمعاد بدرضى الله عند عام ليج يحو تكده والله تعالى كى كتاب يرامين بي-اور پیاری بات تو سی ب که حضرت امیر معاومید رضی الله عند الله تعالی اوراس کے رسول صلى الله عليه وسلم كوبهت زياده محبوب تتصه چنانچەردايت مىن تابىكە نی کریم صلی الله علیه وسلم ایک دن ام المونین حضرت ام حبیب رضی الله عنها کے یاس تشریف لے مجے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا سران کی گود میں تھا (لیتی ام حبيبه رضى الله عنها كي كوديس) نى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: كياتم معاويد رضى الله عند ومجوب ركفتي جو-حضرت ام الموشين ام حبيب رضى الله عنها في كها: میں اسے بھائی کو کیوں نیٹیوپ رکھوں۔ آب صلى الله عليه وسلم في ارشا وفرمايا: الله تعالى اوراس كرسول ملى الله على وللم بحى معاديد رضى الله عند كويوب ركعة إس-لماحظ فرمائي كه ان تمام احادیث مبارک سے معفرت امیر معاویدوشی الشرعند کی کس قدر عظیم شان طاہر بوتی بادر جوان سے مبت قائم رکھے گا وہ یقینا دنیاوآ خرت میں نجات حاصل کرے گا اور

جوان سے بغض رکھے گا باز بران مستنقی کریم سکی الله طالب وسلم وہ بالک ہوگا۔ پریکٹر حضرت امیر معاویر برخی الله معرفظهم حال کرام رضی الله تنتیم کے گروہ شمس سے بیں اور آپ رضی الله عد کور کا بھا کینے والوں براللہ تعالی اور فرشتوں اور سب اوگوں کا احت ہے۔

میا که دیث مارکش ب

جس طفس نے کی محالی کو برا بھا کہا اس پرالشہ تعالی کا دور شعقی کی ادرا نسانوں کی سب کی است. اللہ تعالیٰ اس کے نہ قرش عمادت آبول فربائے گا اور نہ للس مجادت آبول فربائے گا۔

اب ملاحظة فرمائي ك

حصرت امير معاويد رضى الله عنه كوبرا بحلا كينے والاكون؟

حعزے ایم صفاء پرخی اللہ حدی شان پیش گنا تی کرنے والاکوں؟ اور جولوگ آپ مینی اللہ عزئو برہ بھا کہتے ہیں اور ایک المی کھیا ہا تھی آپ رضی اللہ عدی کھرف مشعوب کرتے ہیں جن سے آپ رضی اللہ عدیری اللہ مدیر ہری اللہ مدیر اکیس خود

الله هون المرب سيب (ب اليه الدين المار) الله هو يري الله هو يري الله هو يري الدي كود موجها جائية كدش الية في كريم ملي الله طلية ملم كما السحاني كويرا الملاكبة بالمهاجد بالمهاكبة بالمهاجد المهابي وقياكات بين -

جو بادی مہدی ہیں، جو بختی ہیں، جو است سلسے ماموں ہیں، جو تی وطم سیجر ہیں جو الشرقائی اور اس کے رمول ملی اللہ طبیہ وسلم سے مجوب ہیں۔ اگر وہ خود خشند ہے وماغ سے موجل او آئے ہیں وور میں فقے کھڑنے ٹیس بورس کے۔

الله تعالى ان كو بدايت نعيب فريائ اور حضرت امير معاويد بنى الله عند بلك تمام محام كرام ومح الله تنم كي عبت مطافر بائة -

آمين بجاه النبي الامين وصلى الله عليه وسلم

تطهير الجنان واللسان والكالي المان المسان المراد ال

# آخری التجاء

الله تدائل کی حقد می بارگاه شی دعا ہے کہ بھی بدکا دوسیاہ کا دسے اس کا وقتی میں اگر کو کا طلقی دو تو این پی بیرے دو تو اپنے بیار سے جیب سلی الله علیہ وکئی کے صدیقہ فریائے اور بیری، بیرے دالد می کر کئین، بمین مجانیوں، خزیز و اقارب، بیرو ومرشد، اس قد دکرام اور تمام است سلس کی مفقوت فریا کر ایمان پر خاتی بھی بین کیریا مزد وجل وسکی الله علیہ وسل میں شاخت جیب باری تعالی خزدجل و محلی الله علیہ وسلم اور جنت میں بڑون حیب خدا عزد جل محل الله علیہ وسلم عطافر مائے۔ آئیں، بیادا کئی الا میں وسکی الله علیہ وسلم عطافر مائے۔ خاتین، بیادا کئی الا میں وسکی الله علیہ وسلم عطافر مائے۔

عبد المصطفى محمد مجا بإرانصطارى القادرى ففى عنه آستان ماليد چشتيه جهلار شريف شاه جمال مظفر گرشد



Marfat.com